

# المميت رمضان

(مجموعهُ بيانات ا كابرين وبزرگانِ دين)

ونیااورآ خرت کی زندگی سنوار نے کے لیے بہترین موقعہ

- حفرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب قدس سر ہ
- حضرت مولا نار فيع عثاني صاحب مرظلهٔ العالى
- حضرت مولا ناتقی عثانی صاحب دامت برکانهم
  - حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ

(الرازة (المرازة المراثين المراث الم

نام كتاب انجميت رمضان اشاعت ادل شعبان المعقم مسلم الي اكست ومعن شعبان المعقم مسلم الي اكست ومعن قيمت: -/• 9 رويي

الأركا إيبرز بك يرز أيجيرن الميت

۱۳- دینا ناته مینشن بال روز الا بهور فون ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ فیکس ۱۹۲-۳۲-۳۲۳ ۱۳۳۳ ۱۹۰ - ایار کلی ، لا بور - پاکستان فون ۱۹۹۱ - ۱۳۵۳ ۲۵۵ ۳۲۳۳ ۱۳۵۳ موهن روز ، چوک اردو با نار ، کراچی - پاکستان فون ۱۳۲۲۲۳۰

www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamia@gmail.com

ادارة المعارف، جامعه دار العلوم، كورتى، كراتي نمبر ۱۳ مكتبه معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورتى، كراتي نمبر ۱۳ مكتبه معارف القرآن، جامعه دار العلوم، كورتى، كراجي نمبر ۱۱ مكتبه دار العلوم، كورتى، كراجي نمبر ۱۱ مكتبه دار العلوم، كورتى، كراجي نمبر ۱۱ اوارة القرآن والعلوم الاسلامية اردوبازار، كراتي بيت القرآن، اردو بازار، كراتي نمبر ۱۱ ميت العلوم، نا محد رود، لا مور

# فهرست

| مغنبر | عنوان                                                     | نبرثار |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ۵     | تعارف- دُاكْرُ فيم الشرصاحب زيد مجد جم                    | _      |
| ٨     | رمضان المبارك كانوار وانعامات- واكثر عبدالحي صاحب عار في  | ۲      |
|       | قد س مز •                                                 |        |
| rr    | رمضان البارك بدايات وتنييهات- واكثر عبدالحي صاحب عار في   | ٣      |
|       | قد س سرته                                                 |        |
| ra    | دعا كى ضرورت دا بميت- ۋاكىزعېدالحى مهاحب عار فى قدس سرّ و | ۳,     |
| ۳۵    | رمضان کی اہمیت-مولا نامحمدر فیع عثانی مظلیم               | 4      |
| Y!    | رمضان السبارك كس طرح كزاري- مولانا محرَّقي عثاني مرطلهم   | 4      |
| ۸۳    | خطبات رمضان- حضرت ذا كثر حفيظ الشدمياحب قدس سرّه          | 4      |
| ۸۵    | فنيلت اعتكاف (١) ومعزت ذاكرُ حفيظ الله مهاحب قدس مز و     | •      |
| 4.    | فنيلت اعتكاف (٢) - معزت ذا كرمغيظ الشماحب قدس مر و        |        |
| ۳۱۹   | شب قدر- حعزت ذا كرْحنيظ الله مهاحب قدس مرّ و              |        |
| ++    | ترغيب وانعامات- معزت ذاكر حنيظ الله صاحب لدس سره          |        |
| 1•4   | ابتمام طلب مغفرت ومفرت ذاكرٌ حفيظ الله صاحب قدس سرّ ه     | ٨      |
| Iro   | دُعا- حعزت (اكثر حفيظ الله صاحب قدس سرّ و                 | ٩      |



#### تعارف

جناب واكثر فيم الله صاحب دامت بركاجهم

(ظلیفه مجاز حضرت دا کنزعبدالی عارفی قدس مره) (ظلیفه مجاز حضرت موفی محد سرورصاحب دامت برکاتیم شیخ الحدیث جامعاشر فیدلا بود)

بم الشارمن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

اس مجوفی ی تالیف میں اس بات کی ایک تاتمام کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے داوں میں دمفان البارک جیسے عظیم اور باہر کت مہینہ کی عظمت اور اہمیت پیدا ہوجائے تاکہ ہم اس کے انوار وا نعامات سے محروم نہ رہ جا کیں۔ اس ماہ مبارک کی جتنی عظمت ہمیت اور قدرومنزلت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ کاش! ہم اس کی اہمیت! ور مفرورت کو مجھیں اور اس سے وہ مجر پور فائدہ حاصل کریں جس سے ایک عالم محروم ہے۔ اس کی فعنیں اور الدین عالی نے مخص اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ وہ بندے ہوان کے مجوب نی الرحمہ ما اللہ اللہ تعالی نے مومن بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ وہ بندے ہوان کے مجوب نی الرحمہ ما اللہ کے امتی ہیں۔

امتداوز ماندے اور دنیا کی عارض اور بے ثبات چیزوں کی وجہ سے حقیقیں ہماری نظروں سے او جھٹی ہوجاتی ہیں ، خفلت چھاجاتی ہے۔ میچے اور فلط کا اقبیاز مث جاتا ہے۔ حقیقات زدہ بندوں کی ہدایت کے حق تعالی جل شاند کا کرم جمیم اورا حمان عظیم ہے کہ اپنے خفلت زدہ بندوں کو بھیجے رہتے ہیں ، لیے ہردور میں اپنے مقرب مقبول اور میچے فہم وین رکھنے والے بندوں کو بھیجے رہتے ہیں ، جن کے ادشادات اور نصائے ہے ہماری بہکی ہوئی سمت میچے درخ پر آجاتی ہے۔ زاویہ تگاہ درست ہوجاتا ہے۔ اس تالیف میں ایسے برگزیدہ بندوں کی بچے تقاریر جمع کردی گئی ہیں ، درست ہوجاتا ہے۔ اس تالیف میں ایسے برگزیدہ بندوں کی بچے تقاریر جمع کردی گئی ہیں ، جن میں ان حضرات نے رمضان شریف کے شرف اور اس کی اہمیت کو ذہن تشین کرنے کو تی المقدود کوشش کی ہے۔ ہم اس ماہ مبارک کے کس قدر مختاج ہیں۔ اس کی کیا کیا گئی طفیلیں ہیں۔ اللہ تعالی کے انوار وانعا مات اور رحمت کی باشیں کی طرح موملا دھار

بری رہی ہیں۔ ہر بر عمل کا اجر کس قدر بوھا کردیا جاتا ہے۔ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت ورحمت کے موردین سکتے ہیں اور محرومیوں سے کیسے نئے سکتے ہیں۔ بیسب ان بیانات میں تفصیل کے ساتھ ذکر کردی گئی ہیں۔ اگر ہم اس ماہ مبارک میں کوتا ہوں فلطیوں اور گنا ہوں سے بچتے رہیں اور بقدر فرصت و ہمت نیک اورا چتے اعمال کرتے ماہیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہیں فرما کس کے۔ بصورت دیگر محرومی نیتی ہے۔ حضور نی کریم کا گئی نے فرمایا ہے جواس مہینہ کی خیرو پر کات سے محروم رہ گیا وہ حقیقا محروم بی ہے عطاقت نی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محروم سے بھا کرر میں اورا ہے در کریم سے سب کچھ عطاقت و مادی لائق ہیں محروم سے بھی تو شوق مجت اور طلب صادق کے ساتھ ان فعتوں کے حصول کی کوشش کرنی جا ہے۔ واللہ المونق

اس کتاب میں پہلے تین بیانات احتر کے بیخ دم بی عارف بانلہ حضرت واکر مجد عبد الحجہ مادنی قدس اللہ مور فیع عبد الحجی صاحب عارفی قدس اللہ مور بیان ہے۔ اس کے بعد مفکر اسلام جسٹس (ریٹائرو) عفرت مولانا محتی عثانی مد ظلاؤالعالی کاسبق آموز بیان ہے۔ اس کے بعد مفکر اسلام جسٹس (ریٹائرو) حضرت مولانا محتی عثانی مساحب مد ظلاؤالعالی کی تقریر کھی گئی ہا اور پھر رمضان شریف محت اللہ علیہ مبا الریٹان محتر کے والد محرم قطب الارشاد معزت واکم حفیظ اللہ صاحب رحت اللہ علیہ مبا جر مدنی کے ہیں۔ اور بالکل آخر میں انہی کی دعائق کی حفیظ اللہ صاحب رحت اللہ علیہ مبا جر دی گھات میں ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی مسب کوان کی ہے جو رمضان شریف کے آخری کھات میں ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی میں ۔ آئین ۔ قل کئی ہے جر مرضان شریف کے آخری کھات میں ما گئی گئی ہے۔ اللہ تعالی میں ۔ آئین ۔ قل کئی ہے جر مرضان میں ہے بھر طیکہ ہم اس کے جریعی ہوں۔ قائل سے امید واثن ہے کہ امیان محمد خلافی کو وہ محروم کیش فرما کیں ہے جر مطیکہ ہم اس کے جریعی ہوں۔

احترد على كتب كي نشروا شاعت كمعروف ادارك" ادارة اسلاميات" كاممنون بهت كدأس في استاليف كى ترتيب، كم وزنگ اورا شاعت كاكام است في ما بهت اخلاص اورخوش اسلوبي سے اسے انجام ديا اوراس كام من چش آنے والى مشكلات كو

نهایت خنده پیشانی سے مل کیا۔اللہ تعالیٰ ان کواجرِ جزیل عطافر ما ئیں اوراشرف برادران کواپنے قرب در منامیں پیم ترقی در جات عطافر ما ئیں۔ (آمن)

# رمضان المبارك كيے انوار و انعامات رمضان المبارك عصاب

بيان حضرت دُا كثر عبدالحيُ عار في قدس سرّ ه

مجلس بروز جعه ۲۶\_شعبان المعظم ۱۳۹۳ هرمطابق ۱۹۷۳

# بسم الله الرحمن الرحيم

# نحمده ونصلي على رسوله الكريم

#### اہمیت عبادت:

الله تعالى كا حسان عظيم ہے كہ آج ہم اور آپ پھر يجھ دير كے ليے الله جل شاند اور ان سے نبی مال فيا كے ذكر كے لئے جمع ہو گئے ہيں جو ہمارے لئے ان شاء الله براسر مايہ سعادت

جب بہت ی باتیں جانے کے بیجے نہ پر بے بس جتنی بات معلوم ہے، اس پر عمل ہوجائے تو یہ برح کام کی بات ہے ، ہماری عبادات واطاعات بھی بچھر کی صورت کی ہوکر رہ ہوجائے تو یہ بردے کام کی بات ہے ، ہماری عبادات واطاعات بھی بچھر کی صورت کی ہوکر رہ گئی ہیں اور اس بدحواس زندگی میں نفسانی و شہوانی ماحول میں ان کی حقیقت اور اہمیت جسک ہونی جا ہے ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لئے بہلے تو اللہ پاک ہے دعا کریں کہ یا اللہ! جب آپ نے تو فق دی ہے تو آپ ہی ان عبادات کی ایمیت برکات و تجلیات اور ان کے جب آپ نے تو فق دی ہے تو آپ ہی ان عبادات کی ایمیت برکات و تجلیات اور ان کے شمرات بہم سلیم و تو فیق اعمال صالح اور حیات طیب عطافر مادیں۔ آھیں!

# حصول رضا كاموقع:

یہ تعبان کا آخری جمعہ ہے ان شاء اللہ تعالی آئندہ ہفتے کے بعد ماہ مبارک رمضان شریف کا آغاز ہور ہاہے ، کاش! ہم کو اپنے ایمان کی عظمت ، قدر ومنزلت ہوتی تو اس ماہ مبارک کی معادتوں ہے بہرور ہونے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ، بیاللہ تعالی کافضل عظیم ہے کہ ہمار ہے معف ایمان اور تاکارہ اعمال کو از سرنوقوی اور کامل بنانے کے لئے بیرمغنان المبارک کے چند کتن کے دن عطافر مائے ہیں۔ اس لئے ان کوغنیمت مجھ کر ہمیں بیرمغنان المبارک کے چند کتن کے دن عطافر مائے ہیں۔ اس لئے ان کوغنیمت مجھ کر ہمیں

برے ذوق وشوق کے ساتھ ان ایام معدودہ کی قدر کرنی چاہیے، یون تو اللہ جل شانہ نے جہاری دنیاو آخرت کے سرمائے کے لئے جم کو چند فرائفن وحقوق واجبہ کا مکلف بنایا ہے مگراس ماہ مبارک بیس چند نو آفل وسخبات کے اضافے کے ساتھ جم کو زیادہ سے زیادہ صابی انی اورا ممال کی پاکیزگی اورائے حصول رضا کا موقع عطافر مایا ہے، اس کی قدر کرواوراس سے بجر پورفائدہ اٹھا کو اوراس کے شروع ہونے سے پہلے اپ فاجری وباطنی اعضا کو خوب توبہ استعفار سے پاک وصاف کرلو، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اعضا کو خوب تی بالرحمہ مقاطم کی امت پراس لئے بیا حسان وانعام فرمایا کہ ان کے مجبوب ایک امت کے اس کے بیا حسان وانعام فرمایا کہ ان کے مجبوب اندان کا مصداق بین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کا مصداق بین ۔

### وَلَسَوُفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى

### احتياط واجتمام:

اس لئے ہارے ذمے بھی شرافت نفس کا تقاضا ہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ اوراپ آ قائے نامدار نی الرحمۃ مُلَا اللهٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپ حتی اللہ مکان کوئی وقیقہ اٹھاندر کھیں، اس لئے ہم اس وقت عہد کرلیس کہ ان شاہ اللہ تعالیٰ ہم اس او مبارک کے تمام کھات، شب وروز ای احتیاط اوراہتمام میں گزاریں کے جواللہ اوراس کے رسول مُلَا اللهٰ کے نزد یک مقبول اور پسندیدہ ہیں، اس کے لئے ابھی چندروز باتی ہیں ہم ابھی سے اس کی تیاری شروع کردیں۔ احتیاط اس بات کی کہ تمام ظاہری و باطنی گناہوں سے بھیں گے اوراہتمام اس بات کا کہ ذیادہ نیک کام کریں گے اور عادات و طاعات میں مشغول رہیں گے۔ اور عادات و طاعات میں مشغول رہیں گے۔

یوں توسب دن اللہ تعالیٰ عی کے ہیں، ہر دفت اور ہر آن انہیں کی مشیت کارفر ماہے اور ہماری تمام عبادات وطاعات انہیں کے لیے ہیں اور وہی ہم کود نیاد آخرت میں اس کا صله مرحمت فرمائیں کے گر احمیان نی الرحمہ مُؤَالِمُوْم کے ساتھ ان کا لاحمانی

احسان خصوصی یہ ہے کہ فر مایا: یہ مہینہ میرا ہے اوراس کا صلہ میں خود دوں گا۔اس کے منی یہ بیں کہ جوصلہ اوراجراس ماہ کے اعمال کا ہوگا وہ بے صدو بے حساب ہوگا۔اور یہ بے صدو بے حساب ہوتا اللہ تعالی اللہ ہم کو بھی عزم ہا لجزم کر لینا جا ہے کہ ان شای کے جذبے کو تو ی کرنے کے لئے تبو کلا علی اللہ ہم کو بھی عزم ہا لجزم کر لینا جا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ہم جو کچھ بھی کریں گے۔ وہ للہ رب العالمین ہاں شاء اللہ ہم خود مشاہدہ کریں گے۔ تبہد کر لینے کہ اب ایک پاکیزہ وقتاط زندگی گزاریں گے، آنکھوں کا غلط اندازہ نہ ہونے پائے ،ساعت میں فضول با تبی نہ آنے پائیس، بے کار باتوں میں مشغول نہ ہوں ۔اخبار بنی سے زیادہ شخف نہ ہونے پائے ،اس کے علاوہ تمام غیر ضرور کی تعاقب ہوں ۔اخبار بنی سے زیادہ شخف نہ ہونے پائے ،اس کے علاوہ تمام غیر ضرور کی تعاقب کا م ہوں بھی کم کردیں ۔الی تقریبات میں شریک نہ ہوں جہاں شریعت کے خلاف کا م ہوں تو ان شاء اللہ پاک وصاف رہیں گے اور یا در کھوکہ نا پاکیوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے می تعلق بیدائیں ہوسکتا۔

### اعلان رحمت:

یہ بھی اللہ تعالی کے فضل وکرم کاکس قدر ہوا احسان ہے کہ اپنے گناہ گار خفلت ذوہ بغدول کو پہلے بی سے متنبہ کردیا کہ جیسے بی رمضان کامبادک مجمید یشروع ہوتم اپنے عمر بحر کے مقام چھوٹے برے گناہ معاف کرالوتا کہ تم کومر کی حقیق سے جو دقوی تعلق بیدا ہوجائے اورا گر تم فی منام چھوٹے برای معنفرت واسعہ ورحت کا ملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمباری جابی و بر بادی میں کوئی کسر باقی شدہے گی۔ اب اس اعلان رحمت پرکون ایسا بدنعیب بندہ ہے جواس کے بعد محروم رہنا والی شدہ ہے ہواس کے بعد محروم رہنا والی شدہ ہے ہواس کے بعد محروم رہنا فیل میں بار ہے جی اب بار کی حقیق بڑے جو تی تعامی ارکاد والی اور انوار و تو کی ایسان المبادک کام بینا پی از کا و میں ہوں اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات اور انوار و تجلیات المبیہ سے ماانی مالی منام ہوں اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات اور انوار و تجلیات المبیہ سے مالی موں سے موسان کی زیادہ سے زیادہ تو فیق ہم سب کوعطافر مائے۔ (آ مین)

آسكيس اور جہال جہال نفس وشيطان سے مغلوب رہے ہيں۔ چاہے وہ ول كا گناه ہو، آئكيز بان كا يا كان كا، سب ندامت قلب كے ساتھے بارگاہ اللّٰہی ہیں پیش كردواور كہوكہ اب وعدہ كرتے ہيں كه آئندہ ايہ الله ابهم كومعاف فر ماد يجئے يا الله ابهم سے غفلت و نادانی كی وجہ سے نفس وشيطان كی شر ارحت سے عمداً و ہوا جو بھی گناہ كبيرہ و صغيرہ صادر ہو چكے ہيں جو ہمارى و نيا و آخرت سے سے لئے انتہائی تباہ كن ہيں اور جن كی شامت اعمال كاخميازہ ہم ہردوز بھت رہے ہيں ، السل فاخميات واسعہ سے ساتھ آپ كی بارگاہ میں منت سب معاف فر ماد يجئے۔ ہم انتہائی ندامت قلب ۔ كے ساتھ آپ كی بارگاہ میں منت وساجت کے ساتھ وسے دعااور سر بسجو دہیں۔

رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنُفُسَنَا وَ إِنْ لَّمْ تَغُفِر ۖ لَتَ اَوَتُرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ لِيَّتَنَ

ہروہ بات جوقائل مواخذہ ہومعاف فرماد یکھیئے دنیا میں قبر میں دوزخ میں حشر میں ،
بل صراط پر جہاں بھی مواخذہ ہوسکتا ہے سب معانف فغر مادیجئے اور یااللہ! آپ جنتنی زندگ عطافر مائیں گے، وہ حیات طیبہ ہو،اعمال صالحہ سماتھ، یااللہ! ہمارے ایمان کومضبوط اور تی فرماد یجئے۔ ان شاءاللہ تعالی حسب وعدہ الہمیں جیماری یہ دعاضر ورقبول ہوگ۔

## گزشته معاصی کے بارے میں تنبیہ 🖫

اب خردار ابنی گزشته غفلتوں اور کوتا ہوں کو اہمیت نہ دینا، زیادہ کرار نہ کرنا،
مایوں ونا امید نہ ہوتا، جب ان کا وعدہ ہوتو سب ان شاء الله معاف ہوجائے گا۔ لیکن
ہاں چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی مشکل ہے۔ مسلمان مشرک تو ہوتا نہیں لیکن ہی ہی ہی ہی مکن ہے کہ پریشان ہوکر عالم اسباب کی کسی قوت کومؤٹر سمجھ لیا ہو۔ دنیاوی وسائل و ذرائع کے سامنے اس طرح جمل محلے ہوں جس طرح سرح ایک مومن کو جھکنا نہ چا ہے تو یا اللہ!

آپ یہ سب لغزشیں بھی معاف کرد بیخے بس اسب مغفرت کا معاملہ ہوگیا اب ان کی رحمت واسعہ طلب کرو۔ ای طرح ایک نا قابل محافی گناہ کمیرہ یہ ہے کہ ایک مسلمان

کودوسم ہے مسلمان ہے کھوٹ اور کینہ ہو ، کینہ رکھنے والے کے متعلق حدیث ہے کہ یہ اليا مخص ب، جوشب قدر كى تجليات ،مغفرت اورقبوليت دعا مع مروم رب كا مالم تعلقات میں اینے اہل وعیال ،عزیز وا قارب ،دوست احباب سب پر ایک نظر ڈالو اورد کھوکدان میں کسی کی طرف سے دل میں کسی تھے کہ کھوٹ کینداور عصد تو نہیں ہے کسی کی حق تلفی تونہیں ہوئی ہے،کسی کو ہماری ذات ہے تکلیف تونہیں بینجی ہے،اللہ پاک اس وتت تك راضى نبيس موتے جب تك ان كى مخلوق مم سے راضى نبيس موجاتى \_ ديكھو!اگرتم اس معاملے میں حق بجانب اور دوسرا باطل پر ہے تو پھر جب تم اللہ یاک ہے مغفرت جاہتے ہوتواس کومعاف کردواورا گرتمہاری زیادتی ہوتواس ہے جا کرمعافی ما تگ او،اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے،اگر بالشافہ ہمت نہ ہوتو ایک تحریر لکھ کراس کے پاس بھیج دو كديدرمضان كامبينه ب-اس مين الله بإك في ما يا كدولون كوصاف ركه نا جا بي، اس لئے ہم اورآ یہ بھی آپس میں دل صاف کرلیں اور ایک دوسرے کومعاف کردیں۔ اس کے بعدان ہے نہ برخوا ہی کرو، نہ دل میں انتقام لینے کے خیال کرو، اپنی بیوی بچوں پربھی نظر ڈ الو کہان میں ہے کوئی تم ہے ناراض تونبیں! یعنی ان کے ساتھ کوئی بے جاتشدد یاز یادتی تونبیں کی ہے۔اگراییا ہے توان سے معافی مانگنے کی ضرورت نبیں، بلکہ خوش اسلولی ہے ایبا برناؤ کروجس ہے وہ خوش ہوجا کیں ،ای طرح بھائی بہن عزیز وا قارب \_غرض کسی ہے کسی تم کی بھی رنجش ہےتو تم ان کومعاف کر دواس کئے کہتم بھی آخراللہ میاں ہے معانی جا ہے ہو۔

# غير ضروري مشاغل كاضرر:

لغواورنفنول باتوں ہے پر ہیز کرو لغو باتیں کرنے سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے۔ لغو باتیں کرنے سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے۔ لغو باتیں کیا ہیں؟ جیسے نفنول تھے، کی کا بے فائدہ ذکر، سیای امور پر بحث یا خاندان کی باتیں آگر شروع ہوجا تیں تو اس میں نیبت ہونے کا امکان ضروری ہوتا ہے، پھراخبار بنی یا کوئی اور بے کارمشغلہ ان سب سے بچتے رہو، صرف تمیں دن گنتی کے ہیں آگر پچھ کرنا

ى چاہتے ہوتو كلام ياك پڑھو،سيرة النبي مالينظم پڑھواورديني كتاب كامطالعه كرو\_

### عبادات رمضان:

رمضان شریف میں دوعباد تیں سب سے بڑی ہیں کدایک تو کشرت سے نمازیں پڑھنا، اس میں تر دات کی نماز بھی شامل ہے، اس کے علاوہ تہجد کی چندر کعات ہوجاتی ہیں۔ پھراشراق، چاشت اوراوا بین کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، دوسرے تلاوت کلام یاک کی کشرت جتنی بھی تو فیق ہو۔

کلام پاک پڑھنے سے کئی فاکد ہے نصیب ہوجاتے ہیں۔ تمن چارعبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور بہت باعث برکت ہیں ، یعنی ول میں عقیدت ، عظمت ومحبت اور بہذیال کر کے پڑھنے سے کہ اللہ پاک ہے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہورہی ہے ، یہ دل کی عبادت ہے ، ذبان بھی تکلم کرتی ہے ، یہ ذبان کی عبادت ہے کان سنتے جاتے ہیں ، اور آئکھیں کلام اللی کی عبادت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں اور ان تمام اعضا کو عبادات میں جدا گانہ ثواب ملی ہے ، ان اعضا کا اس سے زیادہ اور کیا سمجے مصرف ہوسکتا ہوادت میں جدا گانہ ثواب ملی ہے ، ان اعضا کی اس سے ذیادہ اور کیا ہے مصرف ہوسکتا ہے ، اور ایس عاد تیں مضر ہیں ۔ نور حاصل ہوتا ہے اور نور کے معنی روشنی کے نمیں بلکہ ان میں تجلیات اللی مضر ہیں ۔ نور حاصل ہوتا ہے اور نور کے معنی روشنی کے نمیں بلکہ طمانیت قلب ہے اور اللہ تعالی کا قرب درضا ہے۔

جب تلادت سے تکان ہونے گے تو بند کردی اور پھر چلتے پھرتے اٹھتے جیٹھے کلمہ طیبہ کا وردر کھیں۔ دس پندرہ (۱۰/۱۵) مرتبہ لا لیا اللہ توایک بار محمد رسول اللہ منافیخ الم بڑے رہیں، ان متبرک ایام میں اگر ذکر اللہ عادت ہوگئ تو پھران شاء اللہ ہمیشداس میں آسانی ہوگ۔

اس طرح درود شریف کی بھی کشت رکھئے ۔ ان محس اعظم منافیخ الم بچن کی بدولت ہمیں ریسب دین و دنیا کی تعتیں لی رہی ہیں۔ استعقار جی بھر کرتو کر بچئے پھر بھی جب یاد آجا کیں چند بار کرلیا کریں، مانسی کے بیچھے زیادہ نہ پڑ ہے اور مستقبل کوسو چئے مستقبل کی جب یاد آجا کیں جند بار کرلیا کریں، مانسی کے بیچھے زیادہ نہ پڑ ہے اور مستقبل کوسو چئے مستقبل کی موکن روزے دار کی ساری ساعتیں عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار ہے۔ اس طرح ایک موکن روزے دار کی ساری ساعتیں عبادت میں تیادہ سے ذیادہ وقت گزار ہے۔ اس طرح ایک

اگرتم کسی دفتر میں کام کرتے رہوتو تہی کرلوتہارے ہاتھ سے ، زبان سے ، تلم سے خدا کی کلوق کوکوئی پریشانی نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ دو ، کسی نا جا کزغرض سے کسی کا کام نہ دو کو ، کوئی ہات شریعت کے خلاف نہ ہو، رو کے رکھوا ہے آپ کو۔اگرتم تا جر ہوتو صدات وابانت سے کام کروکسی تئم کے لائج یا نفع سے کام نہ کروجس سے کسی کوکوئی نقصان بہنچ یا تمہارا معاملہ کسی کوایڈ اکا سبب بن جائے۔

آئیمیں گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ان کو نیچار تھیں ،بدنگائی صرف کسی پر بری نگاہ ڈالٹائی نہیں بلکہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ،حسد کی نظر یا برائی کی نظر سے دیکھنا بھی آئکھوں کا گناہ ہے۔

# روزے کی تائید:

روزےداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بات بات پرغصہ آتا ہے۔ گھرے اندریا گھرے باہر کہیں بھی ، سویہ بات اچھی نہیں ہے۔ روزہ تو بندگی وشائنگی پیدا کرتا ہے۔ بخزونیا زپیدا کرتا ہے۔ بھریدروزے کا بہانہ لے کر بات بات پرغصہ اور لڑتا جھڑتا کیسا؟ روزہ در ماندگی کی چیز ہے۔ اس میں تواضع پیدا ہونا چاہے۔ جھک جاتا چاہے۔ جھک جانے میں بڑی فضیات ہے۔ جسک جانے میں بڑی فضیات ہے۔ جسک مان کی گھڑتا ہے، جو تمام مرکام آتا ہے کیہ فضیات ہے۔ جو تمام مرکام آتا ہے کیہ عادت بڑی فعیت ہے جوان دنوں بڑی آسانی سے ہاتھ آتی ہے۔

رمضان کی را تیں عبادتوں میں گزارنے ہے دن میں بھی سچائی اور دیانت ہے کا م کی عادت ہوجاتی ہے،اس کا اہتمام کریں کہ مجدوں میں باجماعت نمازیں اداکریں۔

# بركام كى بات:

اوراگرتونین وفرصت مل جائے تو بڑے کام کی بات بتار ہا ہوں تجربہ کی بنا پر کہہ مہا کہ بنا پر کہہ مرائع کے بنا پر کہہ مرائع کی بنا کہ استعمار کے بعد مجد میں بیٹھے رہیں اوراء تکا ف کی نیت کرلیں ، قرآن شریف پڑھیں ، تبیعات پڑھیں اورغروب آفاب سے پہلے سب حسان اللّٰہ و بعد مدہ

سبحان اللَّه العظيم اوركم تجير سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لااله الاالله أو الله اكبر برصة ربي اورقريب روزه كھولنے كے خوب الله ياك ب مناجات کریںاور اینے حالات ومعاملات پیش کریں دنیا کی دعائیں مانگیں۔اکثر دیندارعورتیںاں بات کی شکایت کرتی ہیں کہان کاروزہ افطار کرنے ہے قبل عصر اور مغرب کے درمیان تسبیحات پڑھنے یا دعا کیں کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ بیوفت ان کا باور چی خانے میںصرف ہوجا تا ہے کھانا تیار کرنے میں مشغول رہتی ہیں ۔ ممرحقیقت بہ ہے کہ ان کا بیودتت بھی عبادت میں گزرتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے وہ کھانا تیار کرنے کی مشقت گوارہ کرتی ہیں جواجھا خاصا مجاہرہ ہے، پھر روزہ دار وں کے افطار اور کھانے کا نظام کرتی ہیں،جس میں ثواب ہی ثواب ہے اوروہ جن عبادات میں مشغول ہونے کی تمنا کرتی ہیں ، بیان کی تمناخود ایک عمل نیک ہے جس پر بھی ان شاء اللہ تو اب ملے گا، پھر ممکن ہے غروب آفاب ہے آ دھ گھنٹہ بل انظامات سے فارغ ہونے کا اہتمام کرلیں تو پھران کوبھی میسوئی کے ساتھ رجوع اللہ ہونے کا موقع مل سکتا ہے اور نہمی لیے تو تواب ان شاء الله ضرورل جائے گا، کین شرط بیہ کدوہ شریعت وسنت کے مطابق اپن زندگی بنا ئیں مصرف نماز روزہ ہی اللہ کے فرائض نہیں ہیں اور بھی فرائض ہیں اور بھی احکامات ہیں ان کو بورا کرنا بھی ضروری ہے۔مثلاً: وضع قطع لباس و پوشاک سب شریعت کے مطابق ہول۔ پردے کا خاص اہتمام ہو۔ بے پردہ باہرنہ کلیں اورویسے بھی شریعت نے جن کو نامحرم بتایا ہے ان ہے بے تکلف ملنا جانا بھی گناہ ہے،اس میں بری احتیاط کی ضرورت ہے۔آپس میں جب ملیں بات چیت کریں تو فضول تذکرے نہ چھیڑیں ایسے تذكرے میں عورتیں ضرور غیبت كے تخت كناه میں جتلا ہوجاتی ہیں۔ تام نمود کے لئے كوئی بات ندكرين يبيمي كناه باكران باتون كاابتمام ندكيا توباتي اورعبادات سبب بوزن ہوجاتی ہیں اوراس سے مواخذ ہے کا قوی اندیشہ ہے۔خوب سمجھ لو۔

### عبادت مالى:

اس ماہ مبارک میں ہر کمل نیک کاستر گنا تواب ملتا ہے، چنانچہ جہاں اور عبادات وغیرہ ہیں وہاں اس ماہ مبارک میں صدقہ وخیرات خوب کرنا چاہے اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر ممکن ہویہ سعادت بھی حاصل کرے یہ بھی خوب بچھ لیجئے ،اس ماہ مبارک میں جس طرح نیک اعمال کا بے حدو بے حساب اجرو تواب ہے ای طرح ہر گناہ کا مواخذہ عذاب بھی شدید ہے، اَلْعَیَاذُ باللّٰہ.

اپ مرحوم اعزاء آباء اجداد اوراحباب کے لئے ایصال ثواب کرتا بھی بڑے
ثواب کا کام ہاور بہترین مدقد ہے۔ یس اپ ذوق اورقبی تقاضے ہا کی بات
کہتا ہوں جس کا جی چاہئی کرے یا نہ کرے۔ ہم پراللہ تعالیٰ نے اپ حقوق کے بعد
والدین کے حقوق واجب فرمائے ہیں، انہوں نے ہمیں پالا پرورش کیا ، دعا کیں کیں
، داحت بہنچائی اور جب تک تم بالغ نہیں ہوئے تمہار کے فیل رہاور جب تم بالغ ہوئے
تو تم نے ان کی کیا خدمت کی ہوگی تو دیکھو جتنا سرمایہ ہا پن زندگی بحرک اعمال حسنکا
اورطاعات نافلہ کاسب نذر کردوا ہے والدین کو، ان کا بہت بڑا حق ہے، کیونکہ والدین
کو اللہ تعالیٰ نے مظہر ربو بیت بنایا ہا اس عمل خیر کا ثواب تہمیں بھی اتنا کے گا جتنا دے
دہ ہو بلکہ اس ہے بھی زیادہ کیونکہ یہ تمہاراایٹار ہے اوراس کا بہت بڑا ثواب ہے ہیں تو
دیا ہوں اور جمتا ہوں کہ اب بھی حق ادائیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے قبول
ویتا ہوں اور جمتا ہوں کہ اب بھی حق ادائیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے قبول

## عبادات رمضان كاحاصل:

اس ماومبارک میں لیلة القدر ہے، لیلة القدر کیا چیز ہے؟ کلام پاک میں ہے کہ تم کیا جانولیلة القدر کیا چیز ہے۔ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، کہاں پاؤ کے ہزار مہینے جہاں خیر ہواللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر انعام ہے اور انہیں کے خزانہ لامنا ہی میں اس خیر کا سرمایہ ہے، رمضان شریف کے مہینے میں ہرون تو شب قدر کے انتظار ہی میں ہے۔

# ے ہرشب شب قدراست گرقدر بدانی (اگرقدرکی جائے توہررات شب قدرہے)

اس انظار اوراس کے اہتمام میں وہی تواب ہرروز ملے گا جوشب قدر میں ہے،
اگر شب قدر ۱۷ ۔ رمضان کو ہے تو جوروزہ پہلے رکھا وہ شب قدر ہی کی جانب توایک قدم
ہے، ای طرح دومراروزہ رکھا۔ تیسراروزہ رکھا تو بیسارے شب قدر سے قریب ہونے کا ذریعہ جیں یانہیں: جس طرح مجد میں جانے پر ہرقدم پر تواب ملتا ہے ای طرح پہلے دوزے سے شب قدرتک ہرلحہ پران شاء اللہ تواب ملے گا بشر طیکہ ہم اس کے حریص موں، اب ہم لوگوں کی ایک رات شب قدر ہے اوراس کی قدر کرنی جا ہے۔

شب قدر کے متعلق میہ بات بھی ہے کہ اس کا ونت غروب آفاب سے طلوع فجر

تک رہتا ہے، اس لئے اس کا ضرورا ہتمام رکھنا چاہئے جس قدر ممکن ہونو افل وتبیجات
اور دعاؤں میں کچھا صافحہ ہی کردینا چاہئے ، ساری رات جا گئے کی بھی ضرورت نہیں
جس قدر تخل ہو بہت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے،
اپنے بندوں کو اپنا بنانے کا ، اب ہم لوگ بھی اس مجت کاحق اداکریں اور یہ امیدر کھیں
کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمار اتعلق اللہ میاں ہے تو ی ہوجائے گا۔

میتوخلاصہ ہے رمضان شریف کے اعمال کا لیکن میتو ذاتی طور پرتمہاری عبادات ہوئیں۔

### مطالبات ایمانیه:

اب دین کے مطالبات اور بھی ہیں۔ تمام مومنین ،مومنات مسلمین ومسلمات کے لئے دعا کیں کرو۔ ايميب دمضال المسيب دمضال

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزانہ تنائیں (۲۷) دفعہ تمام مسلمانوں کے لئے دعائے مغفرت ورحمت کر ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایمان پر فاتمہ ہوتا ہے، رزق میں فراغت ہوتی ہے اور نہ جانے کئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

مطالبات ایمانیہ کچھ اور آ مے جاتے ہیں وہ یہ کہ جومسلمان اس زیانے ہیں زندقہ والحاد کی طرف جارہے ہیں ، ان کی ہدایت کے لئے بھی دعا کیں مانگیں ۔اس لئے کہ یہ بھی تو امتیان محمد مانگیز کم ہیں ۔اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی عظمت، ہا ہے کہ یہ بھی تو امتیان محمد مانگیز کم ہیں اور سے وقو کی ایمان اور اسلام عطافر ما کیس ۔ پاکستان اور اہل پاکستان کی سلامتی کے لئے بھی خوب دعا کیں مانگیں ۔

بطور لطیفہ ریہ بات سمجھ میں آئی کہ رمضان المبارک کے تین عشرے اس دعا کے مصداق ہیں۔

﴿ رَبَّنَا 'اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَ فِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَ وَي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَالْمَارِ. ﴾ وقينًا عَذَابَ النَّارِ. ﴾

(١) بِهِلا عُشره رحمت كا - رَبَّنَا النِّنا فِي اللَّهُ نُيَا حَسِنَهُ

(٢) ووراعشره مغفرت كاروَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً

(m) تيسر اعشره دوزخ سے نجات كار وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿ والله الله علم بالصواب ﴾

رمضان کے متبرک مہینے میں یہی دعا کیں مانگنی ہیں کہ:

یااللہ! آپ نے اس متبرک ماہ میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور آپ کے محبوب نی مُلَا اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ عطافر مادیجے۔

یاالله! بم لوگ جوتوبه استغفار کریں وہ سب قبول کر لیجئے ، ہمارے متعلقین، دوست احباب کوتو فیق دیجئے کہ وہ آپ کی عبادات وطاعات میں مشغول ہوں۔ ہم میں

جوجو خامیاں ہیں سب کو دور کر دیجئے۔ہم کوتو ی سے تو ی ایمان عطافر مائیے زیادہ سے زیادہ اٹھال صالحہ کی تو نیق دیجئے۔یااللہ!ہماری آٹھوں،کانوں زبان دل کولغویات سے پاک رکھئے،یااللہ!ان میں اپنے ایمان کا نور عطافر مائے۔یااللہ!سبمسلمین ہمسلمات پر رحم فر مائے، تمام مملکتوں میں جہال جہال مسلمان بے راہ روی میں پڑھئے ہیں،ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہوگیا ہے اس کو دور فر ماد ہے۔ان کو اتباع شریعت اور سنت کی تو نی عطافر ماد ہے۔ان کو اپنا بنا لیجئان کوتو ہاستغفار کی تو فیق عطافر ماد ہے۔

یااللہ! خصوصاً پاکستان میں جوزندقہ اورالحاد کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے یا اللہ! اس کو دور فرماد یجئے اوراس سیلاب بلاسے ہمیں نجات عطافر ماہیے، آئندہ سلیس نہ جانے کہاں سے کہال پہنچ جا کمیں یا اللہ! ان کی حفاظت فرمایئے۔ان کے دلوں میں دین کی عظمت اور آخرت کا خوف ہیدا کیجئے یا اللہ! ان میں انسانیت اور شرافت کے احساسات وجذبات یدافر ماد یجئے۔

یااللہ! ہرطرح کی برائیوں سے تباہ کاریوں سے بچالیجئے۔یااللہ! ہمارے ملک میں جومنکرات وفواحش عام ہوری ہیں ،آپ کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہوری ہیں ۔ہم مسلمانوں کو اس تباہی وہربادی سے بچالیجئے ۔جولوگ حواس باختہ ہیں ان کی راہنمائی فرمائے۔

یااللہ! پاکتان کو تمار خانے ،شراب خانے ،نائٹ کلب ،ریڈیو اور ٹیلیویژن کی لغویات سے ہینما گھرول جن سے روز شب ہماری اخلاقی اور معاشرتی اوراقتھاوی زندگی تباہ و برباد ہوری ہے۔ان تمام فواحش سے ہم کو پاک معاف فرباد ہجئے اور یااللہ! ارباب حل وعقد کو تو فیق و تبجئے اوراس کا احساس د یجئے کہ وہ اپنے اختیارات سے ان منکرات کومٹا کین اورا ہے کی رضا جوئی کے لئے دین کی اشاعت کریں۔

یااللہ! امن وامان کی صورت پیدا کردیجئے ، بیرونی سازشوں ، دشمنوں کی نقصان رسانی سے ہماری مملکت اسلامیکو بچالیجئے۔ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ یااللہ! ہم بیدعا کیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔اس ماہ مبارک کی برکت ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکت ہے۔ قبول فرمالیجئے۔ یااللہ! جو ما نگ سکے وہ بھی دیجئے اور ندما نگ سکے وہ بھی دیجئے۔ جس میں ہماری بہتری ہودین وونیا کی فلاح ہویااللہ! وہ سب ہم کوعطا سیجئے۔ نفس وشیطان ہے۔ ہم کو بچاہئے اور اپنی رضائے کا ملہ عطافر مائے۔

یااللہ! آپ کا وعدہ ہے کہ یہ مہینہ آپ کا ہے۔ اس ماومبارک میں ہم کو اپنا بنا کیجے ،

یا اللہ! آپ مربی ہیں ، رحیم ہیں ، غفور ہیں ہمارے پرورش کرنے والے ہیں ہمارے رزاق ہیں ، ہمارے کارساز ہیں تو پھر یااللہ! ہم ہے ہماری ان غفلتوں کو دور کرد ہے ۔ ابنا صحیح تعلق عطافر مائے ہمارے سارے سمارے معاملات وین کے ہوں یاد نیا کے ، یااللہ! سب آسان کرد ہے ۔ ہور نے کے بعد برزخ کے تمام معاملات آسان کرد ہے ۔ یوم حساب کا معاملہ آسان کرد ہے اورائی رضائے کا ملہ کے ساتھ جنت میں واضل کرد ہے ۔

یااللہ! اپ محبوب شفیج المذنبین رحمہ للعالمین مُلَا اللہ المحامی ہونے کا حیثیت سے حشر میں ہم پرائی رحمتیں نازل فرمائے، ہم کو حضور مُلَا اللہ کا کہ شفاعت گرکی فصیب فرمائے۔ ہمارے فاہر کو بھی یاک کردیجے اور باطن کو بھی یاک کردیجے۔

یااللہ! ہمیں رمضان مبارک کے ایک ایک کمے کے انوار وتجلیات جا ہم محسوں کریں یاند کریں ،آپ عطافر مادیجے ۔ یا اللہ! ہماری عبادات جا ہے تاقص ہول آپ ایٹ فضل سے قبول فرما لیجے اور کامل اجرعطافر ماہیے۔

یااللہ! جو جود شواریاں، بیاریاں، پریٹانیاں جس میں ہم جتلا ہیں اور آنے والے فدشات آفات ہیں ان سب سے ہم کو مفوظ رکھے۔ یااللہ! کھانے پینے کی چیزوں میں گرانی روز افزوں ہوتی جاری ہے، ملاوٹ ہوری ہے۔ وہا کی آری ہیں۔ بیاریاں پیل ری ہیں سب سے مفاظمت فرمائے ہم کو پاکیزہ اور ارزان غذا کی مطافرہ ایک باللہ! ایمان والوں کے لئے آج کا معاشرہ ( تہذیب وتمان کی لعنتوں کا ماحول ) جہم کدہ بناہوا ہے، اس کو گزار ابراہیم بناد یکے ہماری تمام حاجات پوری

فرمائے۔ ہم کواسلام پرقائم رکھے اور ہمارا فائم آیان پرفر مائے ،آئیں۔

بحق سیدالمرسلین فالڈ فل الدوام عابد اجمعین فراہ ہے۔

﴿ اَللّٰهُم صَلِّ عَلَى سَیّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سَیّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّم ﴾

سیّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّم ﴾

میتید نَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّم ﴾

# رمضان المبارک هدایات و تنبیهات

بيان حفرت ڈ اکٹر عبدالحی صاحب عار فی قدس سرہ

مجلس بروز جمعة ٢٣ شعبان المعظم ٢٠٠١ ه مطابق ١٩٨٧ و ١٩٨٧ء

### بسيم الله الرّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حاضرين كرام!السلام عليكم ورحمته الله

ہمارا بیاجماع اللہ تعالیٰ بی کی عطا کردہ تو نیل سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطافر ما کیں۔ ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں اور تو نیل عطافر ما کیں کہ ہمارے پاس جو پچھا کیان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی سے موجائے۔ دعا کرلیا کرو: "و ماتو فیقبی الا باللہ" تو فیق تو اللہ تعالیٰ بی عطافر ماتے ہیں۔ جس کوجتنی نصیب ہوجائے۔

آسال تجدہ کند بہرزمینے کہ برال یک دوکس یک دوننس بہر خدابنشیند

آج شعبان المعظم كا آخرى جمعه ہے، اس طرح ان مجالس كابير سال ختم ہو كميا بشرط حيات ہم پھرانشاء اللہ تعالی ماہ شوال میں جمع ہوں گے۔

عزیز واعلم حاصل کرنے کے لئے تو گیارہ مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک محض عمل کے لئے ہے۔ اس ماہ مبارک ہیں عمل ہی عمل ہے۔ اعمال کی تفصیل ، فضائل رمضان اورانوار دانعامات رمضان میں بہت کچھ آگئی ہے ، ان کو پڑھیں ۔ اگران کے مطابق آپ کاعمل ہوجائے تو بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں۔ رمضان شریف کے متعدد مواعظ ہیں ، اللہ شریف کے متعدد مواعظ ہیں ، اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو ان کا مطالعہ ہے کے ان کے علاوہ نصائل رمضان اور بہت ہے کہا نے ہیں ، میں ، میسر آجا کمیں تو ضرور پڑھ لینا جا ہے۔

اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہوجائے گا کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیانہیں کرنا چاہیے۔امید ہے کہ ان شاءاللہ تعالیٰ تو نیق عمل بھی ہوجائے

اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کوایک رمی ندہب سجھ لیاہے، جیسے دوسرے نداہب ہیں جن میں عبادت کی چند بے سند رسولات کے اداکر لینے سے غرب کاحق ادا ہوجاتا ہے لیکن جارادین اسلام الیانہیں ہے۔ ہمارا دین قرآن وسنت کے تابع ہے۔قرآن مجید کواللہ تعالی نے ہمارے لئے قامت تک کے لئے ضابطہ حیات وممات بنا کر بھیجا ہے اور اعلان فرمادیا ہے کہ یہ ہاری آخری کتاب جو آخری نبی کریم مؤلیج ایر تازل کی گئی۔ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی تعمت ہے مرصرف کلام اللہ کی تلاوت کانی نہیں بلکہ اس کلام کے اندر جوضا بطہ حیات اوراوامرونوای الله تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں ۔ان برعمل بیرا ہوتا ہم پر فرض ہے۔ قرآن کریم الله تعالی کا مقرر کردہ ایبا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا اورآ خرت وونوں ہے ہاور نی الرحمتہ مالی نے اس پڑل کر کے ہارے لئے ایک معیار کالل پی فرمادیا ہے جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں حیات طیبہ حاصل مونی ہے،ای ضابط حیات کا نام دین ہے۔

عملی دین:

دورری بات بیذ بن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے تر آن کریم میں جگہ جگہ اسلام دین عمل ہے تر آن کریم میں جگہ جگہ اسلام کے ایک کا کید ہے۔ قر آن کریم میں ارشاد ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آ وَاعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِرِ الَّذِيْنَ اَمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

اور سیجھ لیجئے کہ اجتھے اعمال یادین صرف عبادات بی تک محدود نہیں ہیں۔ نماز پڑھ لینے روز ورکھ لینے یا زکو ہ دے دینے اور جج وعمرہ کر لینے ہے دین کاحق بوراادانہیں ہوتا۔اللہ تعالی کے مقرر کردہ اوامر ونوابی ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کاتعلق (عقائد وعبادات کے ساتھ ) ہمارے معاملات معاشرت اورا ظاقیات ہے ہے۔ اس طرح دین کے پانچ شعبے ہیں جب تک ان تمام شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا نہ ایمان کا مل ہوسکتا ہے نہ اسلام، انہیں احکام النہیہ کے تحت ان حقوق کا اوا کرنا بھی شامل ہے جووالدین زوجین، اولاد، پڑوی، عزیز واقارب، احباب محلہ، حکومت عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں ہے ہے۔ یاور کھئے حقوق العباد میں احکامات النہیہ کی خلاف ورزی بہت تعمین جرم ہے، عبادات میں کوتائی ہوجائے تو اللہ پاک اپنی شان کری ورجیمی سے معاف فرمادیں کے لیکن اگر حقوق العباد میں کوتائی ہوگاتو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک محلوق خداجن کی تم نے تن تلفی العباد میں کوتائی موگن تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک محلوق خداجن کی تم نے تن تلفی نہ ہو کے بان سے معافی نہ ما تک لو سے برگز مواخذ ہے سے کہان کے حقوق کی تلانی نہ کرو گے یاان سے معافی نہ ما تک لو سے برگز مواخذ ہے سے نہیں نے کھتے یہ بات اہم ہے خوب بجھ لیمنا جا ہے۔

ای طرح ادکام البیہ ہارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں کہ یہ بات جائز ہے یا جائز ہے ، یہ طلال ہے یا حرام فی زمانہ ہارے معاشرے کے اندر کبائر اور علین گناہ دائے الوقت ہوگئے ہیں۔ جن کوہم نے محض تفریح کا مشغلہ بجھ لیا ہے ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کئے جا کمیں جب تک ان سے قوب استغفار نہ کی جائے ، ہرگز معاف نہیں ہول گے ، گھر گھر ریڈ یو نیلی ویژن چل رہ ہیں گا ہجانا ، چش ڈراے اور آلمی گانے دائے ہول گے ، گھر گھر ریڈ یو نیلی ویژن چل رہ ہیں گا ہجانا ، چش ڈراے اور آلمی گانے دائے ہیں ۔ قبر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں ، روز مرہ کی زندگی ہیں ہم ویکھتے ہیں کہ بیں ۔ قبر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں ، لین دین ہی فریب خرید وفروخت ہیں بدمعاملکی ، چور بازاری کرناہام طور پردائے ہے۔ اور پھر بیا حساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کر دیگناہ کی بیرہ ہیں ۔ ایسے عمین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کئے جا کیں اور چی تو بدند کی جائے ہر کیرہ ہیں ۔ ایسے عمین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کئے جا کیں اور چی تو بدند کی جائے ہر گر لائق معانی نہیں مام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاطلات تہذیب حاضر کے سائچ شیں اس طرح ڈو حال لئے ہیں کہ اسلام ہے کوئی مناسبت باتی نہیں رہی ، لیکن خوب بجھ میں اس طرح ڈو حال لئے ہیں کہ اسلام ہے کوئی مناسبت باتی نہیں رہی ، لیکن خوب بجھ

### ابمیت معاشرت:

دیکھے میرامشورہ بی ہادر کی دفعہ عرض کرچکا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا ایمان واسلام
میک کرلو۔ ذرا یہ بھی سوج لو کہ تہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے؟ تم مسلم ہو اور مومن ہو آللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے؟
مورت سے مسلم ہو؟ اور مومن ہو تو کسے مومن ہو؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے؟
اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلم کسے ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے میتو معلوم کرلوور نہ دنیا اور آخرت کے بڑے خسارے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ میں ساحب افتد ارلوگوں میاس لئے کہ در ہاہوں کہ میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے، میں صاحب افتد ارلوگوں کود کھے رہا ہوں گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے ہیں۔ مب کے سب شعور اور شعائر اسلام ہے ہے گانہ ہوئے جارہے ہیں۔

### ﴿فَاعُتَبِرُوا يَآ ولِي الْابْصَارِ ﴾

اس وقت ہر مسلمان کواپنے ایمان کی حفاظت کے لئے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کو حاصل کرنا فرض و واجب ہے، حکیم الامت حضرت مولانا تعانوی رحمۃ الله علیہ کی ایک کتاب ہے، تعلیم الدین' یو تضری کتاب ہے، اس میں پوراایمان اور اسلام المیں ہے کا یہ ہے۔ اس میں پوراایمان اور اسلام آھیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے" دوسری

آب دروح بلک مواشرہ ایس میں بوی جامعیت ہے۔ اس کے اندر بھی پورادین آگیا ہے کہ مسلمان کامعاشرہ ایسا ہوتا چاہیے معاملات ایسے ہونے چاہئیں اخلاق ایسے ہونے چاہئیں کم از کم یدو چھوٹی کما بیں ہیں ان کو پڑھ کراپ ایمان کا جائزہ لے لیجئ جہاں کوتا ہیاں ہوں تو بہاست عفار سے ہے ۔ جہاں بچھ نہ آئے علماء ہے پوچھے رہے۔ بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سیمین ہے ، جہالت میں پڑکر مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ ایک ایک بات کا سوال ہوگا ، تمہارے معاملات کے بارے میں ، معاشرے کے معاصلے میں اخلا قیات کے معاصلے میں جب تک دین کے اجز اسیمین ہوں گے یا در کھوتہاری نماز ، روزہ ، جی نکو قسب بے روح بلکہ بے معنی ٹابت ہوں گے۔

### گرانفذردولت:

اب جائزہ لیجے کہ دین کے ہرشعبے میں ہم کس قدر فرائض واجبات ادا
کررہے ہیں اور کس قدر گناہوں سے نی رہے ہیں۔ دین کے پائی اجزا ہیں عقائد
عبادات معاملات ،معاشرت ،افلا قیات انہیں پائی شعبوں سے متعلق احکامات
الہیکانام دین ہے۔ جس پرہم کو کمل کرناہے ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہافضل وکرم
ہے کہ ہمیں نبی الرحمہ فاللیخ کے توسل سے وہ دولت گراں قدر حاصل ہے کہ عالم
امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں۔ ابتدائے آفریش سے بعثت نبی آخرالزمان فاللیخ اللہ اللہ تعالیٰ نے جست نہیں کرتھی تدریجا ایمان کی ترقی کے لئے نبی آتے رہے لیکن جب نبی کریم فاللیخ کو مبعوث فرمایا تو انسانوں پر اتمام جست فرمادیا اوراہے کلام پاک
ہیں اعلان فرمادیا۔

اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْناً (مورة المائده: آيت ") لعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی جتنی تعتیں بی نوع انسان کے لئے ضروری تھیں سب دین اسلام کے اندر رکھ دیں تو اسلام الی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعتیں دنیا کے لحاظ ہے بھی اور آخرت کے لحاظ ہے بھی باری تعالیٰ نے جمع فرمادی ہیں۔

### رمضان المبارك مغفرت عامد:

آپ نے یہاں ایمان کا مغہوم اچھی طرح سمجھ لیا۔اب رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کاطریقہ کار سنتے۔ میں یہاں فضائل رمضان بیان نہیں کروں گا، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے دوسری کتابوں ہے بھی حاصل ہوسکتا ہے میں تواس بات کی طرف متوجہ کرنا چا ہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو بیدد کھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات واحسانات اور رحتیں کس قدر ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے جواس ما و رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔قرآن کریم ایک اعجاز ہے جوابدی وسرمدی ہے جس کی مثال عالم امکان بیں نہیں تھی ہوگی۔

دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے۔ احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم الثان احسانات کاظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں بھی ہوا۔ شب قدر کے متعلق ہیں ہے (۱۹ شعبان براءت کے متعلق بھی ہے) کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر جوش ہوتا ہے کہ اپنے فر مال بردار بندول کے تمام کناو معاف فر مادیتے ہیں لیکن بعض گناواس قدر سخت ہیں کہ ان کی نوست سے ان مبارک راتوں ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مغفرت عامہ سے محرومی رہتی ہے۔ العیاد باللہ تعالیٰ!

احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوش خبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ چار مخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے، صحابہ کرام ذاہر کے بوجینے پر حضور مالی کی ارشاد فر مایا کہ وہ فض جوشراب کا عادی ہو۔ دوسرا وہ فض جو والدین کی نافر مانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ فض جو فطع رحی کرنے والا اور شتہ ناطر تو ٹرنے والا ہو۔ چو تھا وہ فض جو کیندر کھنے والا ہوا ور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پیمروی میں ذکر ہے۔ کرنے والا ہو۔ بیمروی میں ذکر ہے۔ حضرت انس دائے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہیند آیا تو حضور مالی کی تمہارے او پر ایک مہیند آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو فض اس رات سے محروم رہ کیا گویا ساری می فیر سے محروم رہ کیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ فخص جو حقیقتا محروم ہی ۔ ہے۔ سے محروم رہ کیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا، مگر وہ فخص جو حقیقتا محروم ہی ۔

حضور مُلَّالَيْنِمُ كارشاد ہے كہ بہت سے روز ہ ركفے والے ایسے ہیں كدروزے كے ثمرات بجز بحوكا رہنے كے جات ہوتا اور بہت سے شب بيدارا يہ ہیں كہ ان كورات جا گئے كى مشقت كے سوا بجر بھى ندملا۔

ارشاد نبوی فالین کے بدنصیب ہے دہ فخص جواس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے ، جو فخص رمضان المبارک میں بھی اپنے گنا ہوں کو معاف نہ کرائے اس کی محرومی کا اندازہ ذیل کی حدیث ہے ہوسکتا ہے۔

حضور مظافیظ نے منبر مبارک پرایک قدم رکھا اور آمین فر مایا، پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فر مایا کہ پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فر مایا ۔ صحابہ فرا پیر کے دریافت کرنے پر ارشاد فر مایا اس وقت جرئیل الظینی میرے سامنے آئے ، جب میں نے پہلے در جب پرقدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوجائے وہ مخص جس نے رمضان المبارک کامہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسراقدم دوسرے درجے پر رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہوجائے وہ مخص جس کے سامنے آپ مالی کے سامنے آپ مالی کے درجے میں نے کہا آمین۔ بھر جب میں تیسرے درجے میں ایک کرمبارک ہواوروہ درود نہ ہمیے، میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے میں تیسرے درجے

پرچر ما توانہوں نے کہاہلاک ہوجائے جس کے سامنے اس کے والدین یاان ہیں ہے کوئی ایک برد ما بے کوئی ایک برد ما بے کو پہنچے اور وہ جنت میں واخل نہ کرائیں ہیں نے کہا آمین۔
حضرت جبر کیل النظافی جیسے مقرب فرشتے کی وعا کیا کم تھی ، پھر حضور ماللیم کم کی ایمین نے جنتی بدعا بنادی اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیائے۔آمین!

### جرومجامد:

سب سے پہلی حدیث بیں شب قدر کی محروی باقی تین احادیث میں رمضان کے مینے کی محرومیوں کا ذکر تھا۔

اب ذراغور سیجے کہ شب قدرجیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک میں فر مایا ہے کہ ہزارمہینوں سے انصل ہے۔

خیسر مین اُلفِ مشہ و اوراس کا بھھا ندازہ نہیں کہ برار مہینے ہے کتاافضل ہے، پہلی امتوں میں کی کوئیں ہے، پہلی امتوں میں کی کوئیں ہیں۔ بیٹی امتوں میں کی کوئیں فی ۔ اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے محروم رہاتو اس ہی بڑھ کر بدنھیب کون بوگا خدانہ کرے کہ ایسامومی بوکہ جس کے دل میں رمضان المبارک میں شب قدر میں کوئ اختیاب یا کی مسلمان ہے کینے دیفض ہو، یہ بڑے میں کی اپنے عزیز وا قارب کی دوست احباب یا کی مسلمان ہے کینے دیفض ہو، یہ بڑے خوف کی بات ہے آپ کو اپنا جائزہ لیما چاہیے، اگر عزیز دن ہے، دوستوں ہے کی سے محق تعلقات خراب ہو چکے ہوں اور دل میں ان سے ناراضگی کے باعث بخض اور کینہ ہوگا ہوا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بخض ہے، ان مجاہدہ کرنا پڑے گا اور جر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بخض ہے، ان مجاہدہ کرنا پڑے گا اور جر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ اور بخض ہے، ان سے معافی ما لگ کی جائے یا ان کومعاف کردیا جائے اس میں کو جائی نہ جو فی جائے گرک کے والحد ین زندہ میں اور دہ کی وجہ سے ناراض ہیں تو جائے کہ جس طرح ممکن ہووالدین کے والحد ین زندہ میں اور دہ کی وجہ سے ناراض ہیں تو جائے کہ جس طرح ممکن ہووالدین کوراضی اور خوش کرے ورنداس کا وبال دنیا اور آخرت میں ضرور ہوگا۔

آپس کے تعلقات کی صفائی کے لئے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہوہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا تا ہوں سنینے اعلیٰ اور اَوْلیٰ تو بی ہے کہ بالمشافہ معانی اور تلائی کر لی جائے اور اگر بالمشافہ معانی کی ہمت نہیں پاتے تو ول کو سمجھائے کہ جھے بھی اللہ تعالیٰ سے معانی مائی معانی مغفرت اور رحمت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی معانی معانی کو معاف کردوں یا اس سے معانی ما تک لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جھے بھی معاف کردیں گے۔ اگر میر و برو زبانی نہیں کر سکتے تو تحریر ایوں لکھ دو کہ بیر مضان شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام بیں ، لیکن چندلوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قیدلگادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام بیں ، لیکن چندلوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت میں قیدلگادی ہے۔

بھائی جارے اور تہارے تعلقات میں جونا گواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو قلق ہوگا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ خدا کے لئے تم ہمیں معاف کردو ہم تہمیں معاف کرتے ہیں ، مجھ سے جوغلطیاں ہوگی ہوں اور آپ کے ول میں میری طرف سے ٹاگواری ہوتو اللہ مجھے معاف فرماد یجئے۔

بھائی یہ تو کر سکتے ہویہ جاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا، ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر نہ ہوگی رمضان المبارک کے فضائل رہ جائیں گے۔ اور تمام برکات سے محرومی ہوجائے گی، اس لئے بچھ بھی ہودل کوصاف اور معاطے کوطل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی طرف سے میکام کرلیا اور اس محض نے معاف نہیں کیا تو ان شاء اللہ تم برک الذمہ ہوجاؤ کے ۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوجائیں کے ۔ اب فریق ٹائی کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہے ہے اگر اس کو بھی تو نیتی ہوگئی وہ بھی بری ہوجائے ۔ اس طرح اگر تم سے کوئی معانی ما نگل ہے اور تم معاف نہ کروتو وہ برک الذمہ ہوگا اور تم سے موافذہ ہوگیا کہ تم نے کیوں معاف نہیں کیا۔ اس معاسلے کو ضرور صاف کرنا چاہے۔

احرّ ام رمضان:

د کیھئے میں شروع میں بیوخش کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے عوام کی بیرحالت

ے کہ دوسرے نداہب کی طرح ہم نے بھی اینے اسلام کوایک رسی فدہب سمجھ لیا ہے۔ اسی بنا برانی فہم کے مطابق رمضان المبارک کوبس اتناسمجھ لیا کہ دن میں روزہ رکھ لیا، رات کورز وات کی میں قرآن شریف من لیا ہے اور منج صادق ہے پہلے سحری کھالی تو بھائی رمضان کامعاملہ بہیں تک نہیں ہے۔ رمضان شریف کامر تبہ بلندہ۔ زندگی کے ہرشعبے میں اور ہروقت رمضان کا احتر ام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، تلاوت بھی کرتے ہیں تسبیحات بھی پڑھتے ہیں ۔اورساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافر مانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ گناہ کبیرہ وصغیرہ مجى مرزد موتے رہتے ہیں۔ آ کھ بھى بہكتى رہتى ہے، زبان بھى بہكتى ہے اور غيبت بھى موتی رہتی ہے، دل بھی بہکتا ہے تایاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں۔اور فضول لغوافعال میں بھی وقت صرف ہوتار ہتاہے۔ایے روزے کوحدیث شریف میں فاقد كها كميا بـ ايماروزه بهى كس كام كاجس بس الله تعالى كى نافر مانى بهى موتى رب اوراس كا احساس بهي نه بهو \_اليي صورت ميس توبه كي بهي توفيق نبيس بهوتي \_روزه توياكي کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بک آئکھیں ، زبان دل اوراعضا وجوارح سب پاکتبیں ہول محتمهارا روزه بے جان اور بے روح ہوگا اورروزے براللدتعالی نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اور روز ہ دار کے لئے جواج عظیم رکھا ہے اس سے محروی رہتی ہے ، ہم خوش فہٰی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روز ہ رکھ لیا۔ کس دل ہے تو قع کرتے ہو کہ الی حالت میں تم پررمضان شریف کے انوار وبر کات اور تجلیات کاظہور ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے موعودہ انعامات واحمانات تم كوكيے عاصل موں عے؟ بلكه رمضان كى حن تلفى سے اجرواواب كے بجائے اندیشہ ہے کہ الٹامواخذہ نہ ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعت عظمی کی بیہ بے قدری کی گئی ۔اللّٰد تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ ہماراا بمان اوراسلام کیا مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم اللّٰہ کے محبوب نی کریم مُلکیٰ کے امتی ہوتو ان کی محبت وعظمت کا کیاحق ادا کررہے ہو۔حضور مُلکیٰ کم کے اتباع کا دل میں کتنا ذوق وشوق رکھتے ہو؟ اپنی وضع قطع لباس یوشاک ،رہن سہن میں

سنت کا اتباع کرتے ہو؟ اسلامی تہذیب و معاشرہ اور شعور شعائر اسلام کا کتنا پاس ولحاظ کیا مگر افسوس! ہم نے تو کفار و مشرکین ، فسات و فجار ، یبود و نصاری مبغوضین اور ضالین کامعاشرہ اختیار کردکھا ہے۔ ہمارے دلول میں نفسانی اور شیطانی گندگی اور تا پاکی تھسی ہوئی ہے، لیکن ہم کوندان باتوں کا احساس ہے اور نہ ہم ان کو برا سجھتے ہیں۔

### عفووعام:

دل کی گہرائیوں سے ان حالات برغور کرنا جا ہے۔ اگر ہمارے یاس خاطر جواب نہیں ہیں تو پھر بتاؤاس ماہ مبارک میں ہارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی؟ ہارے داوں میں کیے عبادات کا نورا ئے گا، جاری روحانیت کیے ترقی کرے گی ؟ جاراتعلق مع الله كيے قائم رہے گا؟ رمضان المبارك كے بركات وثمرات اور انعامات واحسانات جميں کیےنصیب ہوں گے؟ شب قدر کی تجلیات وانوار کا ہم پر کیے ظہور ہوگا؟ان سب باتوں یرا جھی طرح غور کرنا جا ہے اگر سال بحر کے گیارہ مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری بے حیائی ، بے غیرتی ، بے شرمی اور تھم عدولی مشاغل میں گزری تو پھر اللہ تعالی نے محض اینے نصل نے موقع دیا ہے کہ ہم ہوش میں آ جا کیں اور اپنی زندگی کے جولمحات بھی حاصل ہیں اور جوفرصت عمر ملی ہوئی ہے ،توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،اللہ تعالیٰ کوراضی كرنے كى كھرياں ابھى نفيب ہيں \_مولائے كريم كے رحم وكرم كوطلب كر لينے كا ابھى وقت موجود ہے، ماہیں ہونے کی ضرورت نہیں ،اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماہیں ہونا تو کفر ہے۔اللہ و تبارک تعالی کی طرف ہے اس ماہِ مبارک میں تمام مسلمانوں کوتوبہ واستغفار کے لئے اعلان ہور ہاہے اور عفو ومغفرت کا وعدہ فرمایا جار ہاہے اور بہت محبت کے ساتھ فرمان ہے۔

### محبت کے ساتھ فرمان ہے:

﴿ يَغِبَادِيَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ

# رَّحُمَةِ اللَّهِ مَ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوُبَ جَمِيْعًا مِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

''اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیںتم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تا اُمیدمت ہو! بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا۔واقعی وہ بڑا بخشے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔''

### استقبال رمضان:

اللہ تعالیٰ کا یہ کتابر ااعلان ہے اس کی قدر کروہ خدا کے لئے اب ہے حی اور خفلت کودور کرلو۔ غیر ضروری امور اور تعلقات آج ہی ہے ختم کردو۔ یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کے لئے تیار ہوجاؤ۔ تو بہ واستغفار سے قلب کی یا ماصل کرلواور اللہ تعالیٰ ہے تو فیق طلب کرلواور تہیہ اور عزم کرلوکہ تمیں دن تک ہر طرح کی معاصی ہے پہیز کریں گے۔ نافر مانیوں سے بچیں گے ، آنکھوں اور ذبان کی حفاظت کریں گے۔ اس ظرح اگر آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پھر آپ ان شاء اللہ اس کی پوری برکات اور ثواب آپ کو نصیب ہوں گے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ این شاء اللہ اس کی پوری برکات اور ثواب آپ کو نصیب ہوں گے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بغیراس تیاری کے بچھ حاصل نہ ہوگا۔

### بے بردہ عورتوں کاروزہ:

اب عورتوں کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں عورتوں کی آزادی اور بے راہ دوگی کا ایک ایسا سیلاب آچکا ہے کہ الامان والحفظ ہمارے اور آپ کے قابوے باہر ہوگیا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی اس امت پراوراس قوم پررتم فرما کمیں ، تاریخ بتارہی ہے کہ جہاں جہاں تاہیاں آئی ہیں ، جو جو ملک برباد ہوئے ہیں وہ عورتوں کے بے حیائی ، سیٹری ، بے غیرتی ، گانا بجانا ، عیش وعشرت ، ناچ رنگ ، لہودلعب کی باتوں سے برباد

ہوئیں اورمسلمانوں پربھی تبای آئی۔اللہ بچائے ہمارے ملک میں اب وہی انداز ہے، وہی آ ٹارشروع ہو گئے ہیں عورتوں کی آزادی کا بیالم ہے برقع اتارا بالکل بے محابا آ زاد ہوگئیں، بے حیائی، بے شرمی سے سرکھلا، باز و کھلے، پیٹ کھلا، تمکین کپڑے پہنے ہوئے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہرشعبے میں دوش بدوش ہوری ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ ایک عورتوں پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمام مخلوق ان پر لعنت بھیجتی ہےاور بیاایا گناہ کبیرہ ہےجس ہے تو یہ کی بھی تو نیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے ، یہ بردی تقین ہات ہے ، یہ توالیا سیلاب آچکا ہے جس بر مرد بھی راضی ہیں اور عور تیں مطمئن إنسا لسكبه وإنسا إلكيه رَاجعُونَ اورلطف بدكرالي عورتس مجمعت إلى كريم رمضان کےروزےر کہتے ہیں اورنماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔توالیی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کا موں ہے تو بہنہ کریں گی ان کا نمازروزہ کی کام نہ آئے کا اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی اعلان فرمایا ہے کہ روزے کے لئے واجب ہے کہ وہ تمام کہائر سے بیچے اور اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی ہے بیچے جب تک پینیں ہوگا ایمان کامل نہیں ہوگا ۔ کال ہونا کیامعنی اندیشہ ہے کہ ایمان قائم بھی رہے گا یانہیں، بیش اپن طرف سے پھونیں کہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا بہی تھم ہے۔

### حياءعفت:

رسول الله مَلَ اللهُ الل

اس کا دبال بھی گھر کھر د کھے دہے ہو، نہ چین ہے نہ سکون ، نہ امن ہے نہ عافیت طرح طرح کے مصائب ، ٹی ٹی مشکلات پریشانیاں ، بیاریاں ، الامان والحفیظ۔

شامت اعمال کا ایک ہمہ گروبال ہے جوآج کل ساری تو م پرطاری ہے۔اللہ محفوظ رکھا ہے نہرے، اپنے فضب سے معمولی بات نہیں کدا دکا مات النہی کی فلاف ورزی کرو، کم بائز کا ارتکاب کرواور مجھوکہ بہتہذیب حاضرہ ہے آج کل تقاضا ہی ایسا ہے۔ ہم مجبور ہیں ایسا ہی ہوتا ہے گرتم مجھ لوکہ مجبوری مجھ کریا خوش سے کرو گراللہ کے غصاور غضب سے نہیں نے کئے کہائز کرنے کے بعد عصیان وطغیا نوں کے بعد اس پراصرار کرنے اور جری رہنے کے بعد ،اس کورک نہ کرنے کے اداد سے کے ساتھ کسے نجات اور مغفرت کی امید رہنے کے بعد ،اس کورک نہ کرنے کے اداد سے کے ساتھ کسے نجات اور مغفرت کی امید رکھ کتے ہیں ، بلکہ اندیشہ ہے کہ نہیں تو بہی تو نی ہی نہ سلب کرنی جائے۔العیاذ باللّٰه تعالیٰ!

# جوش رحمت:

علاوہ کوئی چوتھی چیز بھی ہے جس کی تنہیں حاجت ہو؟ جس کی تنہیں دنیاوآ خرت میں ضرورت ہو؟ بزرگان دين کہتے ہيں كەرمضان كے تين عشرے ہيں اورآ دمى بھى تين ہى طرح کے ہیں۔ایک تووہ جواللہ کے فرمانبرداراور مطبع بندے ہیں جن کے اویر گناہوں کا بوجھنہیں، ان کے لئے تو شروع رمضان ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہوجاتی ہے، دومرے وہ لوگ جومعمولی گناہ گار ہیں اوران کے لئے مچھے مصدروزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔اور تیسرے وہ جوزیادہ گناہ گار ہیں ان کے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوجاتی ہے، جب اللہ تعالی فرماتے ہیں يه ميرامبينه إقر موشيار بوجادُ اورديكهو كالله ميال اين مهيني مين جم يرا عاجة میں۔اس برغور کرواوران کے احکامات برعمل کرو۔اللہ یاک نے اینے کلام یاک میں اپنی مرضیات اور نامرضیات کی تفصیل بیان فرمادی ہے ان کو متحضر کرو اور الله باک نے ونیا اورآ خرت میں جن اعمال صالحہ کے ثمرات وبرکات کی وضاحت فرمادی ہے ان کو مجھو اورا فقیار کرد، این المیت اوراستعداد کودرست کرلوالله کی رحمت کے طلب گار بنوراورایے کوالٹد کی رحمت ومغفرت کے قابل بنالواور دعا کرو کہ یا اللہ بیآ پ کام ہینہ ہے تو پھرآ پہم کواپنا بنالیجے۔ہم اب تک جوبھول اور غفلت میں پڑے رہے۔ کمبائز میں ہتلار ہے تسق وفجور میں گرفناررہے ۔غیر قوموں کا تدن اختیار کیا ہشرکین و کفار یہود نصاری مغضوبین و ضالین کی وضع قطع لباس پوشاک اختیار کی اوراین شامت اعمال سے عافل رہے،ہم کو اب معاف فرماد يجيئ اوران سب كنامول كورك كرف كي وفيق عطافر مايئ . (آمين) عورتیں ہوں یامردسب ہوشیار ہوجائیں اگرانٹد کے نیک بندے اور نیک بندیاں بنا جا ہے ہوتو پھراللہ تعالی کی منا کے مطابق اپنی زندگی بنالو۔شریعت مطہرہ کے موافق ا پنار ہنا سہنا ، ملنا جلنا ، کھانا پینا اور لباس پوشاک سب بنالو عورتوں کے لئے بھی صاف صاف بدایات موجود بیں مردول کے لئے بھی واضح اور کھلے احکام بیں مداکا قانون جاری ہو چکا ہے۔عالم امکان میں کسی کی مجال نہیں کہ قانون اللی بدل سکے، جتنے صغائر و کہار ہیں سب ترک کرواور گزشتہ پرتوباستغفار کرکے اللہ تعالی سے بجز واکساری کے ساتھ معافی ما گوتو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی کے مورور حمت بن جاؤ کے ۔اللہ تعالی کے انعامات واحسانات تم پر ہوں گے۔

### تخذشب قدر:

شب قدر آئے گی جس پر پاکی اور صفائی کے ساتھ شب قدر نازل ہوگئ ،اس
کادرجہ کیا ہو چھتے ہو؟ عالم امکان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شب قدرا یک ایسا تخذ
ہے کہ اگر اس کے لئے ہزاروں ایمان والے جانیں قربان کردیں تو بھی کم ہے۔ شب
قدر کوئی معمولی انعام واحسان ہے، اللہ تعالی فریاتے ہیں:

إنساانُوزُ لُنهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُر بِينك بم فقرآن باك وليلة القدرين اتاراہ، بی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لئے کافی ہے کہ قرآن یا کے جیسی باعظمت چیزاس میں نازل ہوتی پرارشادے لیئلة الْقَدْر خَیْرٌ مِنْ اللهِ شَهرشب قدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے اوراس بہتری اورزیادتی کاعلم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے محمیایہ دات الی رات ہے کہ ہزار مہینے بھی اس کے سامنے بیج ہیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف ے سلامیاں نازل ہوتی ہیں۔ رحموں کی بارش ہوتی ہیں ،حصرت جرئیل مع ملائکہ رحمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سلامتی کا تخلہ لے کرآتے ہیں۔اس رات کی قدر کرو محرتمہیں اس کی قدر کیے آئے گی جب تک تم گنا ہوں سے بست فجور سے تو بداستغفار نہ كرلو كے اور پاک صاف نہ ہوجاؤ كے ،اس لئے اپنے قلب كی ملاحیتیں اوراستعداد ورست کرلو، اگراللہ تعالی کی شب قدرے فائدہ اٹھانا جا ہے ہو۔اللہ کی رحمتوں کے نزول سے فائدہ اٹھانا جا ہے ہو۔ کلام اللہ کے برکات وانوار سے فائدہ اٹھانا جا ہے مو-ان شاء الله اس اجتمام اور یا کی کے بعد ہم الله تعالیٰ کی نعمتوں ہے بھر پور مالا مال ہوجا کیں مے۔

میری ان تمام گزار شات کا مقصد مجھ کیجئے اب خدا کے لئے پاک صاف

ہوجائے۔ تہر کرلوکہ میں دن تک گناہ نہ کریں گے نہ آتھوں سے، نہ کا نول سے، نہ زبان سے، عور تیں بھی تہر کرلیں کہ جاب اور پردے کے ساتھ رہیں گی ۔ بغیر کی ضرورت شدیدہ کے باہر نہیں نکلیں گی تمیں دن اہتمام کرلوتمیں دن کوئی بڑی بات نہیں اس کے بعد بھرد کھوکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کن کن عنوا نات سے ہوتا ہے۔

جھے جو پھے کہناتھا کہہ چکا کہ رمضان شریف کی قدر کرواور یہ بچھ کر قدر کروک ہمبینہ پھر نہیں ملے گا۔ خدامعلوم زندگی رہے یا ندر ہے، بڑے بڑے بررگان دین نے بڑے بروے بروے اللہ حائے۔
نے بڑے بڑے بروے عارفین نے تمنا کیں کی جیں کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک مل جائے۔
رمضان شریف میں جوداخل ہو گیا تو گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کیونکہ اس میں بانتہا اور بے حساب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بانتہا معفرتوں کا نزول ہوتا ہے، بانتہا عنداب نارے بچانے کے سامان ہوتے جیں ،اس مبارک مہینے میں اکثر مسلمانوں کی عبادات رات بھر تو ہوئی جاتی جیں افظار سے لے کرمیج کی نماز تک ،ون کے معاملات عبادات رات بھر تو ہوئی جاتی جیں افظار سے لے کرمیج کی نماز تک ،ون کے معاملات میں بھی ایٹر جاتی ہوئی طلب کرو۔

### ما نَكْنِحُادُ هَنَّك:

بس اب دعا کرد! یاالله! رمضان المبارک آربائ، آپ کی بزارول رحمتول اور نعمتوں کے ساتھ آرہاہے، جنت کی نشانیوں کے ساتھ آرہاہے، آپ کا دعدہ ہے کہ تمام گناہوں کومعاف فرمادیں گے۔

یااللہ!رمضان المبارک کی جتنی رحمتیں ہیں، جتنے انعامات واحسانات ہیں۔ جتنے انوار وتجلیات ہیں ہم سب کوان کے عاصل کرنے کی استعداد صلاحیت عطافر ماد یجئے کسی چیز سے ہمیں محروم نفر مائے۔

یااللہ! ہم کوائی عبادات وطاعات خاصہ کی توفیق اپنے نبی الرحمہ مُلَا فیم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفرشوں سے نفس وشیطان کے مکا کد سے ہم کو محفوظ فر مائے۔ یا اللہ الفرشوں کے غلبہ سے ہم سے فر مائے۔ یا اللہ المجوراً معاشرے کے غلبہ سے ہم سے

جونس وفحور کے کام ہوئے ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور چھوڑ دینے کا عزم کرتے ہیں، گر ڈرتے ہیں کہ چرہم سے ان کا ارتکاب ہوجائے۔ یا اللہ! آپ ہی کا فظ جھتی ہیں، رحم کرنے والے ہیں ہم پر رحم فرمائے، ہمیں تفوظ رکھے اور ابنا مور در حمت بنالیج کے۔ یا اللہ! بید مضان آپ کا مہینہ ہے اور آپ اس کا اجرخود عطافر ما کمیں گے تو یا اللہ! ہم سے زیادہ مختاج اور کون ہے۔ ہم آپ کے فضل وکرم کے بہت مختاج ہیں، ہمیں ابنا فرمانبر واربنا لیج اپنے ہی الرحمہ مُلِ اللہ کا فاوا دار ، ہجا آئی بنا و بحق میا اللہ! ہم کو اب ان کا موں کی تو فی عطاب و جو آپ پند فرماتے ہیں جو آپ کے نبی الرحمہ مُلِ اللہ اللہ اللہ! ہم آپ کے موافذ وکو برواشت نہیں کر سکتے ، ندونیا ہیں نہ آخرت ہیں کو تین سے اللہ! ہم آپ کے موافذ وکو برواشت نہیں کر سکتے ، ندونیا ہیں نہ آخرت ہیں ربانہ کا کو اُو اُو کُو برواشت نہیں کر سکتے ، ندونیا ہیں نہ آخرت ہیں کہ اُلڈینَ مِن قَبْلِنَا وَ بُنَا وَ لَا تَحْمِلُ عَلَیْنَا اِصُوا کُمَا حَمَلَنَا مَا لَا طَافَةً لَنَا بِهِ. (سورة البقرہ آئیت کہ مَا حَمَلَنَا عَا مَا طَافَةً لَنَا بِهِ. (سورة البقرہ آئیت کہ مَا مَا مَا کہ مَا کُونا مَا کُونا مَا کُونا کُونا کَا بَا ہِ اِسْ البَارِ مَا کَمَا حَمَلَنَا مَا کُونا کَا اَنْ مَا کُونا وَ کَونا کَا کُونا کَا کُونا کَا بِهِ. (سورة البقرہ آئیت کہ مَا کُفیا کُونا وَ کَا کُونا کَا کُونا کَا کُونا کُونا کُونا کَا کُونا کُونا کُونا کَا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کَا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کُونا کَا کُونا کُونا کُونا کُونا کَا کُونا کُونا

ہم پر جوشامت اعمال طاری ہے ہم سے اس کائل ندہو سکے گا، دنیا میں ندآ خرت میں واعف عنا ہمیں معاف فر مادیجے واغفولنا ہماری مغفرت فر مادیجے واز حسمنا ہم پر رحم فرمائے انست مولندا آپ ہمارے مولا ہیں ہم کواپنا بنا لیجئے آپ قاور مطلق ہیں۔ جس کو چا ہیں بنا سکتے ہیں۔ یا اللہ! ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور آپ سے رحم کی ورخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ! ہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور آپ سے رحم کی ورخواست کرتے ہیں۔ اپنے نی الرحمہ منافیظ کے صدیقے اور طفیل میں ہماری وعائمیں قبول فرما لیجئے۔

یااللہ! ہمارے پاس اور کوئی سر مائیبیں کوئی وسیلہ بیس اقرار جرم کرتے ہیں۔ آپ
کے نی الرحمہ مظافیم کا وسیلہ پیش کر کے آپ کی رحمت کے طلب گار ہیں، یااللہ! ہمیں ہر
خطا وعصیان سے محفوظ رکھتے ہر تقصیر وکوتا ہی سے محفوظ رکھئے۔ ہمیں اس ماو مبارک میں
اپنی رحمتوں کا مورد بناد ہجئے۔ اپنی مغفرت کا مورد بناد ہجئے۔ اور عذاب نارہے بچاہے۔
یااللہ! آپ نے تو فیق دی ہے اور آپ جا ہے بھی بھی ہیں کہ آپ کے بندے آپ

کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ بجز و نیاز کا ظہار کریں، اقر ارجرم کریں۔ یا اللہ اہم سب
اقر ارجرم کررہے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم سے اب تک بڑی نالائقیاں سرزوہ و کیں، ہمارے
اندرشیطانیت تھی، ابلیسیت تھی جس میں ہم جتلار ہے لیکن اب ہم اس اہ مبارک میں داخل
ہورہے ہیں۔ اس میں ہمیں پاک صاف کرکے داخل کردیجے اس کے ایک ایک لیے
میں جوآپ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ہم کومور و بنادیجے مستحق بنادیجے اور
داندما اس پریا اللہ ہماری حیات کوقائم رکھے ہم کو بھنکنے اور بے راہ روہونے سے بچا لیجے۔ ''

یااللہ! ہم کواپنے نبی الرحمہ فالین کے سامنے شرمندگی سے بچالیجئے۔ اور نبی الرحمہ فالین کا الرحمہ فالین کے جم پراورتمام امت مسلمہ پر دحم فرمائے! تمام عالم اسلام، سارے پاکستان میں ہر جگہ ، ہمارے والدین پر اعروا قرباء پر ہمارے دوستوں احباب برانی رحمتوں کا فزول فرمائے۔

یااللہ! آپ کے مجبوب نی کریم مال فیل کے اس وقت جہاں جہاں ہی ہیں، اور وشمنوں کی زدیمی ہیں، سازشوں میں ہیں، ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کو ہدایت و یک یا اللہ! ان کو دشمنوں سے آزاد کر دیجئے اعدائے دین کی سازشوں سے ان کو بچا لیجئے۔
یااللہ! آپ ایک عاجز بندے کی دعا قبول فرما کرسارے عالم اسلام پرائی رحمت فرما ئیں ہم پر بھی رحمت فرما ئیں، ہمارے اہل وعیال پر بھی رحم فرمائے، ہمارے عزیز وا قارب پر بھی رحم فرمائے، ہمارے عزیز وا قارب پر بھی رحم فرمائے، ہمارے عزیز وا قارب پر بھی رحم فرمائے جو پر بیٹان حال پر بھی رحم فرمائے جو پر بیٹان حال بیس ان کی پر بیٹان رفع فرما و یکئے ، یااللہ! جن کے ایمانوں میں ضعف ہے ان کے بیں ان کی پر بیٹان رفع فرما و یکئے ، یااللہ! جن کے ایمانوں میں ضعف ہے ان کے ایمانوں میں قوت عطافر مادیکے ہم کو کسی فیرے محروم نفرمائے۔

یااللہ! تمام ممالک اسلامیہ میں مجراسلام کی حیات طیب عطافر مادیجے۔ان کی اعانت ونفر نے فر مائیے۔ یا اللہ! بید ملک پاکستان جواسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ اس کو گمراہیوں سے بچاہئے۔ ہوتتم کے فواحش ومشرات سے جورائے الوقت ہورہے ہیں ان سے محفوظ رکھئے۔ پاللہ! یہاں کے علاء وصلحاء کو تو فیق دیجئے کہ آپ کے دین کی اشاعت کرتے رہیں۔ یا اللہ!

جولوگ صاحب اختیار ہیں جن کوآپ نے اپی مخلوق کا بین و پاسبان بنایا بان کودوملہ دیجے فہم دیجے صلاحیت دیجے ان کی اعانت ونصرت فرمائے ادران کے ذریعے پاکستان کو محتی معنی میں مملکت اسلامیہ بنادیجے اور نفاذ شریعت کا اہتمام فرمادیجے۔

یااللہ! اس مملکت اسلامیہ کو گرائی سے ذکت سے ، رسوائی سے اور برنای سے بچا لیجئے ۔ یااللہ! اس ملک میں کوئی ایسام روج ابم پیدا فرماد یجئے جواس ملک کی کا پلیٹ دے فتق و فجو رکومناد ہے۔ احکام شرعیہ کا نفاذ کر ہے اور اسلامی فضا ملک میں بھیلادے۔ یااللہ! ہمار سے قلوب کی صلاحیتیں ورست فرماد یجئے ایمانوں میں تازگی عطا فرماد یجئے ، غیرت پیدا فرماد یجئے یااللہ! ہمیں طاہری و باطنی ہلاکت سے بجالیجئے ، یااللہ!

ا پی مغفرت درحمت کامور دبناد بچئے اور عذاب نارے بچالیجے۔

أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسُبِي أَنْتَ وَلِي فِي اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَه اللَّهُمَّ اِنِّى السُّلُكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعَوُ ذُبِكَ مِنْ شَرَّ مَاسُتَعَاد مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعَوُ ذُبِكَ مِنْ شَرَّ مَاسُتَعَاد مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

ہارے اسلام میں توت عطافر مادیجے اور کسی خیرے ہم کومحروم نہ فر مائے۔

یااللہ! ہم آپ کے بی کریم مظافیظ کی مانگی ہوئی دعا مانگ رہے ہیں جودعا قبول ہے۔ ہم حضور مظافیظ کے امتی ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے حبیب مظافیظ کے الفاظ پیش کرتے ہیں:

ٱللَّهُمَّ ذِدُنَا وَلَاتَنُقُصُنَا وَٱكُرِمُنَا وَلَاتُهِنَا وَاعْطِنَا وَلَاتَحُرِمُنَا وَاثِرُنَا وَلَاتُؤْثِرُ عَلَيْنًا وَارُضِنَا وَارُضَ عَنَّا

یااللہ! جوما تک سکے وہ بھی ادرجونہ ما تک سکے وہ سب عطافر مادیجئے ،یااللہ!

کیا ہماری قابلیت اور کیا ہماری توت اظہار، آپ علیم وجیر بذات الصدور ہیں۔ آپ اپنے بندوں کے حالات کوخوب جانتے ہیں ہمیں کی نعمت سے محروم ندر کھئے اور ہر شر سے بچا لیجئے اور ہراس چیز سے بچا لیجئے جس میں آپ کی ناراضگی ہو۔''

# دُعا کی ضرورت اور اهمیت

بيان جعزت واكثر عبدالحي صاحب عار في قدس سره

بسم اللدالرحمن الرحيم

پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اب پھر کہتا ہوں کہ جب کی وہی جاتی میں بیٹورتو استغفار پڑھ کر بیٹھا کروء تاکہ پاک وصاف ہوجاؤ۔ اور جب بھی بھی باتیں سنولو کہیں جاکر انہیں دہرایا کروضوصا اپنے اہل وعیال کے ساتھ ضروراییا کرواوروعا کروکہ یااللہ! اس مجلس کی برکات ہم کوعطا فرمائے اورا عمال صالحہ کی تو فیق عطا کیجئے اور جب بھی اچھی بات سنولو اللہ تعالی سے عدد بھی ما لگا کرو۔ دعا کیں مگڑے ہوئے قلب کی صلاحیت درست کرویتی ہیں پہلے اس کورسما کرکے ہی دیکھ لوء بھرقب میں حقیقت خود بخو والر

معاشرہ کے متعلق اپنی استعداد کے مطابق ہم کافی ذکر کر بھے۔ ہارے معرت مولانا تعانوی کی ہر بات قابل قدر ہے۔ معرت ہروقت دعا کرتے یا اللہ! مجھے تو مجھے آتا مہیں۔ آپ جو مجھے کہ کوادیں مے وہ پہنچا دوں گا۔ جھے تو بقی دیجئے کہ انہی بات کوں جو دلوں میں از جائے۔

ایک مرتبه حضرت والانے فرمایا: صاحبوش وحظ ایسے قو کہتائیں، کین جوکوتا ہیاں آج کل ہوری ہیں ان کو و کھ کر تی کڑھتا ہے اور حضرت کا وعظ کہنے کے درمیان بھی لہم تیز ہوجاتا تو فرماتے یقین کیجے اس لہجہ سے کا طب آپ ٹیل ہیں۔ جب الی ہات آتی ہے جو نفس کو گراں گزرے تو بھرائے نفس کو تیزی کے ساتھ مخاطب کرتا ہوں ..... بحان اللہ اکیا اعداز ہے۔

دور برفتن

بہر حال ہم معاشرے کی ہرائیاں بہت کر بچے اب معاشرہ تو بھیا تک بن کر مارے اب معاشرہ تو بھیا تک بن کر ہمارے سامنے آگیا ہے۔ لا الله الله الله الله مراح کی ہے۔ مسلمان خدا کا قائل قرآن اور رسول مختلف کی کیا گیا فقتے اٹھ

رہے ہیں، سب سے پہلے خدا کا انکار ہور ہا ہے اور یہ نعرے لگائے جارہ ہیں۔ ہم کو خدا کا قانون ہیں چاہیے، ارے تو بہتر ہے۔ ان خرت کا خوف خدا کا قانون ہیں چاہیے، ارفی ہے۔ اس ان خرج ہوچکی ہے۔ آج روس میں ، بے ہمیت دن بدن برخی جاری ہے۔ شراخت انسانی ختم ہوچکی ہے۔ آج روس اور امریکہ چا تد پر تو جارہ ہیں گروہاں کے رہنے والوں کا کس قدر گھناؤنا معاشرہ ہے ان کا ذکر بھی کرنا پہند ہیں کرتے ، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔

### تزغيب مراقبه

ہارے دعفرت نے فر مایا: جس کے دل جس تفویٰ ہاں کے اور کس کا تسلط دیں ہے اور کسی کا تسلط دیں ہے اور آگر ایسا تفویٰ ہا ، نظم کا نہ شیطان کا نہ ہا غیوں کا رمون کے قلب کے لیے سر ہے اور آگر ایسا تفویٰ مامل جوجائے گا۔ اللہ پاک ہم کو مامل جوجائے گا۔ اللہ پاک ہم کو تفویٰ عطافر ما کیں ۔ آئیں !

آن زعرگی کے عنوانات تو ختم ہوتے جارہ ہیں۔ اور موت کے عنوانات ان میں سب سے برداعنوان ہے۔ ہم جو کچھ رکھت پیدا ہوتے چلے جارہے ہیں، خفلت ان میں سب سے برداعنوان ہے۔ ہم جو کچھ کردہے ہیں، خدا کے لیے اسے بچھ کردہے ہیں، خدا کے لیے اسے بچھ لوہ تعویر اساخوف پیدا کرلو۔ اس کی ترکیب بہی ہے کہ تعویر اساوقت نکال کراہے حالات کا جائزہ لو۔ یس تو پہلے کہا کرتا تھا کہ اور اوو خاائف کم کرد ہے ہیں۔ ا

در حقیقت ذکرو مخفل بے معنی نہیں ، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام لے لے اس کی بہت برکات ہیں۔ لیکن کوئی وفت نکال کر اپنی زندگی کا جائز ہمی لیں اس سے بہت فائدہ موگا۔

کی خاص وقت میں بیٹر کراپنے کو کا طب کریں اور خداہے جمز و نیاز کے ساتھ مختلو کریں، تو بہ کریں اور دعا کیں کریں۔ یا اللہ! آج کی برتہذیب اور بداخلاق معاشرہ کی گذرگیوں میں گھر کمیا ہوں۔ میں آقائے نامدار مُلَاثِیْنَ کی شفاعت کامتنی ہوں، آپ

ان کی اجاع کی توفق نصیب سیجے کچے دنوں کے لیے اور ادو وظائف کم کردیجے اور اس مراقبہ کے لیے وقت نکا لیے جس کو بھی جو ملاہے ، ای فورو نکر سے ملاہے۔

# نورايمان كى بركات:

میں موجہ ہوں یہ بردگان دین عاقبت ہے اتنا کون ڈرتے ہے؟ دراصل ساری زعر کی کے افسانے گزرجاتے ہیں، اب آ کھ بند ہوتے ہی ابد آلا بادی زعر کی آنے والی ہے، اس سے لرزہ برا عمام ہوتے ہیں۔ چونکہ وہاں پھرکوئی عمل آو بیش ہوسکا عمل کے لیے تو یہ مسہ ہے اور یہ مرمدز عرک نہایت مختمرا وروہاں کی زعر کی بدی قوی اور جمیش ہو، وہ دائی ہوگا۔
والی، جو پچھ ہو، عذاب ہویا میش ہو، وہ دائی ہوگا۔

ایک دفعہ ہم قبرستان مے خیال آیا میں کہیں ہماری قبر ہوگی۔ایک قبر پر کتبدلگا تعا....... "ارے جانے والے آن کر دیکھ میں کس طرح خاک میں پڑا سو رہا ہوں''......

معلوم نیں کیا حال ہوگا ان کا معلوم نیں کن بھی باتی ہے یا تیں ، معلوم نیں بدن

معلوم نیں کیا باتی ہے یا صرف بڈیاں پڑی ہیں۔ سب رکیس جوتی تھیں پانی ہوکر بہد کئیں۔ اب
کو پڑی پڑی ہوئی ہے کوئی رگ وریشر نیس۔ د ماخ میں جو پڑو بجرا تھا سب کیڑے
کوڑے کھا گئے۔ جھے اسی جرت ہوئی کہ اگراس خاک کا ندر کی کوآ رام ہوت مرف
ایمان والوں کو، وہ د ماخ، وہ غلظہ سب ختم ہوگیا، بیش کا پروردہ بدن تو خاک میں الی کیا گر
مومن پراللہ کا کرم بے حساب ہوتا ہے۔ صاحب ایمان! اگر سرنے سے بل تو بہر لے اور
کتابی گناہی گناہ کا رجم فرماد سے ہیں۔ تو پھر قبر بھی آ فوش رحمت بن جاتی ہے۔
کتابی گناہ گار ہواللہ پاک رجم فرماد سے ہیں۔ تو پھر قبر بھی آ فوش رحمت بن جاتی ہے۔
دے، میرے دا کی بیا اللہ! میرے آگے بیچے لوردے، میرے او پر نے تور
دے، میرے دا کی با کی اعمر اللہ ایمرے آگے جیچے لوردے، میرے اور سے تو وردے کیا۔
تم جانے ہوکوئی دعا حضور خال کی با ہر توردے دیا کیا سامان کر گئے ہیں۔ اپنی ففلت ذدہ
لیمی ، ارے بیامتی اسی کہنے والے خال کی کیا سامان کر گئے ہیں۔ اپنی ففلت ذدہ

امت کے لیے گوشت پوست ختم ہو چکا تو ان ہڈ بول میں نور ہے اور جہاں نور ہے وہ نارکہاں۔ یہ ہمارے ذوق کی بات ہے، یرے بڑے بزرگان دین جو گھراتے تھے وہ عاقبت سامنے محسوس کرتے تھے۔ تمام دنیا دموکہ ہی دموکہ ہے یہاں کی لذخی فانی ہیں، ماقبت سامنے محسوس کرتے ہے۔ تمام دنیا دموکہ ہوں در موکہ ہے یہاں کی لذخی فانی ہیں، آخرت کا سرمایہ یہی ہے کہ ایمان محمی ہوا در اعمال ٹھیک ہوں، پھرنہ جان کا خوف ہے نہ قبر کا نہ حشر کا کسی جگہ کھ کا نہ حشر کا کسی جگہ کھ کھ کھ کہ بھی کہ ایمان کو ٹھک کرلو۔

اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللهَ اِلاَ اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ بَارِكُ وَسَلَّمَ

#### آدابيدعا

اب الله پاک سے عمامت کے ساتھ التجا کرو کہ یا اللہ! آپ نے جتنی چزیں ہمارے لیے جام کی جیں وہ سب ہمارے معاشرہ میں داخل ہو چکی جیں۔ اور ہم ان سے خانیں سکتے ہم کو ان العنت زدہ اعمال سے بچالیجئے ہم کو ہمارے اعل وعیال متعلقین سب کو بچالیجئے ہم کو ہمارے اعل وعیال متعلقین سب کو بچالیجئے ۔ یا اللہ! بچالیجئے ۔ یہ اس کا تخل نہ کر سکیں کے نہ جا گئی کا نہ قبر کا نہ ہول محشر کا ہم ڈرتے لیج اس ظلمت سے ہم اس کا تخل نہ کر سکیں کے نہ جا گئی کا نہ قبر کا نہ ہول محشر کا ہم ڈرتے ہیں بچالی جا ان جہاں جہاں جہاں جہاں حضور خان ہما کے اس کا تحقیق ہیں میں معاف فراد سے محروب خان کی رحمت واسعہ سے ہم پر رحم فرما ہے ، ہم کو ایمان کا بل عطا تیجئے۔ اپنے اعمال سے یا اللہ اپنی رحمت واسعہ سے ہم پر رحم فرما ہے ، ہم کو ایمان کا بل عطا تیجئے۔ اپنے محبوب خان کی معدقہ میں معاف فرماد ہے۔

<u>مبرکاصلہ</u>

جب بنده کہتا ہے:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (سورة بتروآيت ١٥١)

تو باری تعالی فرائے ہیں ہاری رحمتیں اور صلوا تھی سب تیرے او پر نازل ہوری ایں اور تو ہدایت یا فتہ لوگوں میں ہے، یہ بات بدے بھنے کی ہے۔ اللہ پاک نے کلام پاک نازل فر بایا ان کے لیے جو ہدایات چاہج ہیں۔ اور اللہ پاک ہدایت عطا کرتے ہیں جس کو وہ چاہج ہیں اور یہاں بندہ و نیا کے مصائب پرمبر کرنے اور ایک گھڑوا ناللہ کہنے ہے وہ بندہ خود من جانب اللہ ہدایت یا فتہ قرار دیا جا تا ہے۔ یعنی پر بیٹائی اس لیے مطا ہوئی تھی کہتم کو اس کے او پرمبر کرنے پر ہدایت عطا فر ما دیں۔ اور جس کو وہ ہدایت مرکز نے دیں گئی ہوئی دوفت ہے۔ تو یہ مرکز نے مسائب پرمبر کرنے کا بیصلہ طاکرتم پاک ہوگئی مراری آلائشوں سے ایک حالت میں یہ بدی سندل جائے گئی بوی دوفت ہے۔ تو یہ ورات کہاں سے فی؟ مبر کرنے سے برگز نہ مرکز نے مرکز نے مرکز نے بیان کی بحیل ہوئی ہے۔ تو یہ مرکز نے مرازی آبان می کر داور انا اللہ پر موادر شکوہ گلانہ کروائی سے ایکان کی بحیل ہوئی ہے۔

#### خلعت ندامت:

اب تیمری بات - اپنی کوتا ہوں پر قرباستنفار کرنا، کون بندہ کہتا ہے کہ جھے ہے

کوتای نہیں ہوئی، گناہ کیا ہے جواللہ تعالی نے فعیس دی ہیں ان کا ظلا استعال ہی گناہ

ہے۔ بتا یے ہم کون کا حت کا محی استعال کررہے ہیں؟ ارے سینکڑوں ہزاروں گناہ تو
اللہ پاک ہوں ہی معاف فرمادی ہیں تو اس کا احساس قریدا کرو۔ یوں کھو کہ اے اللہ اللہ پاک ہوں میں۔ واقعی ہم تھے ہے شرمندہ ہیں۔ اور بدی خفلت میں ہیں، اس لیے
کشرت ہے تو بہرو، جتنے بندگی کے مقامات ہیں سب حاصل ہوتے ہیں استعفارے۔
فطعت عمامت سب سے پہلا انعام ہے جواللہ پاک نے آوم مالیثا کوان کو پہل
فخرش پرعطافر مایا ہے۔ کوتا ہی پر الغزش پر، ہرگناہ پر تو بہرو، گر بول نیس کرزبان سے قوبہ
تو بہ کہ دیا۔ ہماری زعری میں ساری گندگیاں جو بحری ہوئی ہیں ان کوسوچو اور ایک ایک
نوش کانام لے کر بجوسوچ کراللہ پاک سے معافی طلب کرو۔
حضور متالی نے فرمایا: سارے قرآن کی آخوں میں ججے یہ آیت زیادہ محبوب

4

قُلُ يَغِبَادِى اللَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنُطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

(الزمر.....۵۳)

توہروقت توبدواستغفار کرو،اس کی رحمت کے طالب بنو۔

چونی بات زمانے کے فتوں سے پناہ مانگناہے۔ آئ ہر طرف سے طرح طرح کے فتے جو کھی سے بتھے نہ دیکھے تھے۔ حشرات الارض کی طرح زمین سے مجوث رہے ہیں۔ اور ہم کواس سے بچناممکن ہیں، جب تک خدا تو فیق نہ دے تو ہروقت ان فتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرواور خدا سے اس کی تو فیق مانگو۔

### حقوق والدين:

اس کے بعد دو چزیں اور ہیں ایک حقوق والدین ہیں۔ شرک کے بعد سب سے بدا گناہ ماں ہاپ کی خلاف ورزی ہے۔ جن کے ماں ہاپ زعرہ ہیں ان کو ہر صورت ہیں ان کی رامنی رکھنا چاہیے اور جو وفات پانچے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں، تلاوت نوافل پڑھ کر تواب پہنچا کیں۔ اگر ان کی وصیت ہے تو ان کے ذمہ حقوق واجبہ اوا کریں۔ اور ان کی طرف ہے دعا کیں کریں کہ یا اللہ! ان سے اتلاف حقوق کا مواخذہ و فرمائے اور ان سے جو روزے نمازیں تضا ہوگئ ہیں ان کا فدید ہیں۔

### حقوق اولاد:

دوسرائق اولاد کے لیے دعا کرنا اوران کوھیحت کرنا ہے۔ بینی نسل تو شریعت کے مروری مسائل سے بھی واقع نے بیس ، کچھورین کی کتابیں بہتی زیوروغیرولا کر کھریس رکھنا کے مضروری مسائل سب بمعلوم ہوں اور سیرت رسول اللہ منافیا کہ سیرت محالیہ جمی پڑھنا

منروری۔۔

#### تا فيردعا:

ش نے نبجہ بدل ایا در تیزی سے ان سے کہا اور وہ بھی میر سے ماتھ وہرانے کے کہ یا اللہ! میں نے ماری عمرتوا بھان کو سینے سے لگائے رکھا اب آخری وقت ہے، شیطان و اللہ! اگر ڈال رہا ہے میر سے ایمان پر یا اللہ! بہنم علوم جھ سے کیا کیا کہلوار ہا ہے، یا اللہ! اگر آخری وقت میں شیطان نے ہم کو بہکا دیا تو بہر ضران عظیم ہوگا۔

یا اللہ! اگر ہم بہک ہمی جائیں ہارے ہوئی وحواس فیک نہ ہوں ، ہم کچھ بک جائیں آوراں فیک نہ ہوں ، ہم کچھ بک جائیں آو یا اللہ! ہم کومعاف کرد بہتے ہم کوہدایت عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم کومعاف کرد بہتے ہم کوہدایت عطافر مائے۔ یا اللہ! ہم کو اور ہمارے اہل وحمال کو اور پوی امت کو دولت ایمان سے محروم نہ فرمائے اس کے بعد میں نے دیکھا کہان کی حالت بدل می ۔ الحمد اللہ

اب دعا فرمائے کہ اے اللہ ہم کو اس لعنت زدہ معاشرے سے بچا۔ یا اللہ! جہم کے اعمال ہے ہم کو چارہ ل مرف سے محمرر کھا ہے ہم کو اس سے نجات دے ، یا اللہ! اپنی مقلمت محبت اور اطاعت نعیب فرما۔ یا اللہ! اپنے بیارے مبیب نا الله! کی اتباع کی توقیق مطافر ما، یا اللہ! ہم کو ایمان پر قائم رکھ اور ایمان عی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر

كر\_\_\_\_آين!

اللهم أجِرْنَا مِنُ خِزُي الدُّنَيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ رَبَّنَا النِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةَ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.



# رمضان کی اهمیت

معرت مولانامفتي محدر فيع عثاني صاحب مظلبم

# رمفهان كي ابميت برآ تخضرت مُلَاثِمُ كاخطبه

اس خطبہ علی رسول اللہ خالفہ کے رمضان کی ایمیت، اس کی برکات، اس کی فلا اللہ خالفہ نے رمضان کی ایمیت، اس کی برکات، اس کی فلا اللہ خالفہ نے معمان اور اس کے احکام و مسائل ارشاد فرمائے تنے اور بید خطبہ رسول اللہ خالفہ نے و رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن ویا تھا تا کہ چا تد ہیں تفار آجائے تو ای وقت سے لوگ رمضان کی نعتوں اور فضیلتوں کو واصل کرنے کے کام علی لگ جا تھی، ورنہ یہ بھی ہوسکا تھا کہ آپ خالفہ پہلے روزے کو چا عمد کی بعد یا رات کو جا تھی، ورنہ یہ بھی ہوسکا تھا کہ آپ خالفہ پہلے روزے کو چا عمد کے بعد یا رات کو جا تا۔ اس لیے آپ خالفہ نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، جس میں رمضان سے متعلق با تیں ارشاد فرما کیں تو آئ ای خطبہ کی ایم ایم با تیں آپ جس میں رمضان سے متعلق با تیں ارشاد فرما کیں تو آئ ای خطبہ کی ایم ایم با تیں آپ کے مما منع مض کرتا ہوں

# رمضان عظیم الثان مہینہ ہے:

معرت سلمان قاری اللؤفر مارے این کدرسول الله الله الله عبال کآخری وان مارے اور قرمایا کہ:

بِنَا النَّهَ النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهُرٌ عَظِيْمٌ مُبَارَكَ شَهُرٌ فِيْدِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ الْفِ شَهْرِ.

لیلۃ القدر کا ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب سے کہ کوئی مخص ایک ہزار مہینوں میں دن اور رات میں مسلسل عبادت کرتا رہے اور عبادت کے علاوہ کچھ نہ کرے، اس کو جتنا تو اب اور فائدہ ملے گاتو اللہ تعالی لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کواس سے زیادہ تو اب عطافر مائیں گے۔

# روزه وقت كى بچت كا ذريعه

رمفان میں وقت بھی بہت بچاہے۔رمفان میں دو پہر کے کھانا پکانے کے چکر
سے مورتوں کا سارا وقت بھا اور کھانا کھانے میں مردوں کا بھی وقت لگتا ہے، کام چھوڑ
چھاڑ کر کھانے کے لیے آتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں تو طبیعت ست ہوجاتی ہوجاتی
قیلول کو جی جا ہتا ہے۔روز ور کھنے سے کافی سارا وقت نی جاتا ہے بھت بھی تھیک ہوجاتی
ہے اور طاقت بھی آجاتی ہے۔

### روز \_ر کفے کا اجروثواب:

### إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَآنَااَجُزَى بِهِ

(متنق عليه بحواله فطبات الاحكام بم:٣٧٨)

ترجمہ:''روزہ خاص میرے ہی لیے ہوتا ہے اور میں خود ہی اس کا جزادوں گا۔''

### روزه گنامول سے بیخے کا ذریعہ:

روزے کا ایک فاص فا کدہ ہے جس کی طرف قرآن کریم اور صدیث نے اشارہ کیا ہے اور دو ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ہر عبادت کے الگ الگ فوائد ہوتے ہیں ، نماز کے پچھاور فوائد ہیں اور تج کے پچھا اور فوائد ہیں اور تج کے پچھا اور فوائد ہیں۔ ایک عبادت کے فعنائل دوسری عبادت سے حاصل نہیں ہوتے ، روزے کا ایک فاص فائدہ تقویٰ ہے۔ روزہ رکھنے سے خداکا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور بید دھیان رہے کہ اللہ مجھے دکھے رہا ہے۔

قرآن نے کہا کہ 'روزے جوتمہارے اور فرض کیے ہیں اس واسط فرض کیے ہیں ا تا کہ تمہارے ولوں میں تقویٰ ہیدا ہو۔' اللہ کا خوف پیدا ہوا ور بیاحیاں دل میں رہنے ۔ گئے کہ اللہ مجھے دیکے دہا ہوں ہے۔ گنا ہوں ہے نکج کی قکر پیدا ہوائی کا نام'' تقویٰ' ہے۔ ہمارے دل میں خلص رہنے گئے کہ ریکام جو میں کر رہا ہوں پر نہیں جائز ہے یا ناجائز۔ ای کا نام تقویٰ اور خوف ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو سارے گئا ہوں کا خاتمہ ہوجائے جب اللہ کا خوف آجائے اور بیاحیاس رہنے گئے کہ اللہ مجھے دکھے داریا حساس رہنے گئے کہ اللہ مجھے دکھے در ہاہوں کا خاتمہ ہوجاتے ور سارے گئا ہوں کا خاتمہ ہوجاتے جب اللہ کا خوف آجائے اور بیاحیاس رہنے گئے کہ اللہ مجھے دکھے در ہاہوں کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ مارے کرنا ہوں سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔

# روزه رکھنامشکل نہیں ہے:

الله تعاتی نے ہمارے روزوں کو ایسا آسان کر دیا کہ روزے میں ہولئے پر پابندی میں ہوئے ہے گا در جماع۔
میں ہے، روزے میں مرف تین چیزوں کی پابندی ہے۔ کھانے کی، پینے کی اور جماع۔
( جنسی لذت عاصل کرنے کی) اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مرف ایک وقت کے کھانے کا نافہ ہوتا ہے۔ ہم تو تین وقت کھانے ہیں، ناشتے کا، دو پہر کا اور بجر راات کا کھانے کھانے کو بچے سے لکال دیں اور ویسے کا کھانا کھاتے ہیں۔ روزے میں مرف دو پہر کے کھانے کو بچے سے لکال دیں اور ویسے

ہم تواس کی کی دونوں وقتوں میں بھی پوری کر لیتے ہیں اور سود کے ساتھ وصول کرتے ہیں۔ (الله معاف کرے سود سے اللہ بچائے) فیر سود تو میں نے ایسے سراما کہددیا۔
مطلب میرکہ ہم لوگ سحری اور افطاری میں اتنا ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ شاید وہ تین جارہ وقتوں کے ہرا ہم وجاتا ہو۔

مردیوں میں روز ورکھنا تو اتا آسان ہے کہ ال غیمت ہو اور اور ایوں کے دن چھوٹے اور شینڈے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے روزوں میں بیاں بھی نہیں گئی۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ کھانا کھانے سے بیاں گئی ہے۔ جب پیٹ میں غذا ہوتی ہے تو غذا کو ہم نہا دہ بیٹ میں خدا ہوتی ہے تو بیاں گئی ہے۔ جب آدی خالی پیٹ ہوتو جسم زیادہ بانی بھی کم گئی ہے۔

### روزه حصول صحت كاذربيه:

پراس روزے کے بارے میں تمام طبیبوں، عیموں، معالجوں اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہوادراس میں کوئی اختلاف نہیں کے روزہ رکھنے اتفاق ہوادراس میں کوئی اختلاف نہیں کے روزہ رکھنا صحت کی حفاظت ہوتی ہے، چنانچے رسول اللہ تالی کا بھی ارشاد ہے:

"تم روزے رکھا کرونا کہ تہاری صحت تھیک ہوجائے۔"

( لمبراني بحال حيات أسلمين معقيم ١١١)

# روزے اور تراوت کا علم:

صنور عظم نے آ مے اپ خطب می ارشادفر ایا:

شَهُرٌ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيُضَةٌ وَّقِيَامَ لَيُلِهِ تَطَوُّعاً

( يَكِنْ بُوالْ فِعَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِن ١٣١٥)

ترجمہ: "الله تعالى نے اس رمضان كے روزوں كوفرض كيا ہے

اوراس کی را توں میں قیام کرنے کوٹو اب کی چیز بنایا ہے۔'' رمضان میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراوت کے۔روزہ رکھنا مقیم الثان عبادت ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطِّيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ

(سورة البقره ، آيت ۱۸۲)

ترجمہ: "اے ایمان والو! تمہارے اوپر روزے فرض کے گئے ہے۔
ہیں، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔
(صرف تمہارے ہی اوپر فرض نہیں ہیں پچھلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے) تا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔"

### روزے افطار کرانے کا ٹواب:

اب دیمے ارمضان میں ایک چوج آمامل ہے کہ کوئی آدی دومرے کو افطار کرا
دے افطار کرنے والا جاہے مال دارہ و یا خریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، جان پیچان کا ہو یا
اجنی ہو کی کی کوئی تخصیص بیں اور افطار کرانے کے لیے ہی مخروری بیں کہ پیٹ بحر
کر کھانا کھلائے بلکہ مرف، مثلاً: مجود سے افطار کرادے یا جیبا کہ حدیث میں آیا ہے کہ
پانی سلے ہوئے دودھ سے افطار کرادے یا کی اور چیز سے افطار کرادے اور پھوٹیس تو
پانی سلے محوث سے افطار کرادے ۔ بہتو بہت آسان ہے کہ آپ نے افطاری کے
سلے محاس میں اپنے چینے کے لیے پانی مجرد کھا ہے وہ محاس کی دومرے کودے دیا کہ

یمائی تم پی لو، اپنے لیے پھر دوسر الائے یا دو تجوری تیں ایک تجورے خود افطار کر لیا اور دوسری سے کی اور کو افظار کر اویا، یا کھانے پنے کی کوئی اور چیز تھی آپ نے دوسرے کو افظار کر اویا، یا کھانے پنے کی کوئی اور چیز تھی آپ نے دوسرے کو افظار کر نے کے لیے دے دی اس پر یہ وعدہ ہے کہ اپنے روزے کا تو تو اب طے گا اور اس روز ہونا اس کے جور سے کا پورا تو اب طے گا اور اس موز ہونا کو ایک اور اس کے اور اس ملے گا اور اپنی روزے کا تو اب بھی اس کے قواب بھی کوئی کی جیس آئے گی بلکہ اس کے اس کے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ سارے کو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ سارے کو اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ بھر ملیکہ بیر و گنا ہوں سے بھی تو بر کر کھی ہو۔



# رمضان کس طرح گزاریی؟

فيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني دامت بركاتهم

# بِسُعِ اللهِ الرَّحُعٰنِ الرَّحِيْعِ دمضان کس طرح گزاریں؟

أمًّا بُعَدُا

فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّعِ بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْعِ

شَهُرُ رَمَ طَسَانَ الَّذِى أَنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَينَتٍ مِينَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ، فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ.

(مورة البقرة:١٨٥)

امَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيُّمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ

الْكَرِيْمُ، وَنَحُنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# رمضان، ایک عظیم نعمت:

بزرگان محرم و برادران عزیز ایدرمفان المبارک کامید الله جل شاند کی بوی عظیم
فحت ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی حقیقت اوراس کی قدر کیے جان سکتے ہیں،
کونکہ ہم لوگ دن رات اپ دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں اور می ہوئے ہیں۔
دنیائی کی دوڑ دحوب میں گے ہوئے ہیں اور مادیت کے گرداب میں بھنے ہوئے ہیں۔
ہم کیا جانیں کہ دمفان کیا چیز ہے؟ اللہ جل شانہ جن کواپے فضل سے نواز تے ہیں اور
اس مبارک مینے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انوار و پر کات کا جوسیلاب آتا ہے اس کو
بھیائے ہیں، الیے حضرات کواس مینے کی قدر ہوتی ہے۔ آپ نے بیر مدین میں ہوگی کہ
جب نی کریم ناکھ بی رجب کا جاند د کھتے تو دعافر مایا کرتے ہے کہ:

# ﴿ اَلْلَهُم بَادِکُ لَنَا فِی دَجَبَ وَضَعْبَانَ وَبَلِّغُنَا دَمَضَانَ ﴾ (جُح الزوائد جلدام في ١٦٥)

### عرين اضاف كادعا:

اس مدیث سے یہ بیتہ چلا کہ اگر کوئی فض اس نیت سے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے کہ میری عمر میں اضافہ ہوجائے تا کہ اس عمر کو میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مجیح استعال کرسکوں اور پھروہ آخرت جس کام آئے ، تو عمر کے اضافے کی بیددعا کرنا اس مدیث سے ثابت ہے۔ للذارد عاماتی ماہے کہ یااللد! مری مرش اتاا ضافہ فرمادیں كه ش اس ش آپ كى رضا كے مطابق كام كرسكوں اور جس وقت بس آپ كى بارگاہ ش كبنجون تواس وقت آب كي رضا كامستوجب بن جادُن فين جولوك اس متم كي وعا ما تكت بين كر" يا الله البواس ونيات الحالى في الما عن منور الدس الما إلى دعا كرنے اے منع فرمایا ہے اور موت كى تمناكر في سے محم منع فرمایا ہے۔ ادے تم توبيروج كرموت كى دعاكررہ موكديهال (دنيا ميس) حالات خراب بيں جب وہاں مط جائیں کے تو وہاں اللہ میاں کے یاس سکون ال جائے گا۔ ارے! بیاتو جائزہ لو کہتم نے وہاں کے لیے کیا تیاری کرر کی ہے؟ کیامعلوم کراکراس وقت موت آجائے تو خداجانے كيا حالات فيش آكي \_اس لي بيشريدها كرنى وإي كرالله تعالى عافيت مطافرات اور جب تک الله تعالی نے عرمقرر کررکی ہے، اس وقت تک الله تعالی اپی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

> زندگی کے بارے میں حضور اکرم من الفا کی وعا: چنانج حضور اقدی خالفا بدعافر ایا کرتے تھے:

﴿ اَللّٰهُمْ اَحْدِنَى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِى وَلَوَفْنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِى ﴾ (مندا ترجلد المؤير ا) "اسالله! جب تك مرسات من ذعرى فائده مند ب ال وقت تك جمع زعرى مطافر ااور جب مرسات من من موت فائده مند موجائ ، اسالله! جمع موت عطا فرما۔ "لہذابیدعا کرنا کہ یااللہ! میری عرض اتنااضا فدکرد یجئے کہ آپ کی رضا کے مطابق اس میں کام کرنے کی تو فیق ہوجائے ، بیدعا کرنا درست ہے جوحضور ماکی کا ہی ہی اس دعا سے متعاد ہوتی ہے کہ اے اللہ! ہمیں رمضان تک پہنچاد یجئے۔

### رمضان كانتظار كيون؟

اب سوال بدے کہ حضور اقدی کا لائم کو بدائتیات اور انظار کوں مور ہاہے کہ رمضان المبارك كامهينة وائ اورجمين ل جائد؟ وجداس كى بيب كدالله تعالى في رمضان المبارك كوانام ميند منايا ہے، ہم لوگ جونك خلام بين قتم كے لوگ بير اس ليے فابرى طوريرهم يدجهن بي كدرمضان المبارك كاخصوصيت بيب كديدروزول كالمهيند ہے،اس میں روزے رکھے جائیں گے اور تر اور کے پڑھی جائے کی اور بس کیلن حقیقت میے کہ بات یہاں تک خم نہیں ہوتی، بلکہ روزے موں یا تراوی ہوں یا رمضان المبارك كى كوئى اورعبادت ہو، بيرسب عبادات ايك اور بدى چيز كى علامت ہيں ، ووپير كہ الله تعالی نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بنایا ہے تا کہ وہ لوگ جو کمیار و مہینے تک مال کی دوڑ دھوپ من ملكرب اورجم سے دورر ب اور اسے دینوى كاروبار من الجے رہے اور خواب خفلت مں جتلارہ، ہم ان لوگوں کو ایک مہیندایے قرب کا عطافر ماتے ہیں ، ان سے كتے ہيں كتم ہم سے بہت دور حلے مئے تھے اور دنیا كے كام دمندوں من الجد كئے تھے، تمهاری موج ، تنهاری فکر، تنهارا خیال ، تنهارے اعمال ، تنهارے افعال ، بیسب دنیا کے كامول ميں كے ہوئے تنے، اب بم حمیس ایک مهینده طاكرتے ہیں، اس مہینے میں تم المارے یاس آجاؤ اوراس کو تھیک تھیک کر اراو، تو جہیں مارا قرب عاصل موجائے گا، كوفكەرىيە جارے قرب كام بينە ہے۔

انسان كى پيدائش كامقعد:

و يكفي انسان كوالله تعالى في عبوت كے ليے بدا فرمايا ہے۔ چنانچ الله

تعالى في قرآن كريم كاعداد شادفر مايا:

### ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

(الذاريات:۵۷)

### کیافرشتے عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟

اب اگر کمی کے دل میں بیروال پیدا ہو کہ اس مقعد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے بی پیدا فرمادیا تھا، اب اس مقعد کے لیے دوسری طوق، بینی انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ فرشتے اگر چہ مبادت کے لیے پیدا کے گئے تھے، کین وہ اس طرح پیدا کیے گئے تھے کہ خلقتا عبادت کرنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں صرف عبادت کا مادہ رکھا گیا تھا، عبادت کے علاوہ گناہ اور معمیت اور نافر مانی کا مادہ مجمی رکھا گیا، گناہ کا مادہ مجمی رکھا گیا، اور پر مجم دیا گیا کہ عبادت کے کہ ان کرو۔ اس لیے فرشتوں کے لیے عبادت کرنا آسان تھا، کین انسان کے اعمد خواہشات کرو۔ اس لیے فرشتوں کے لیے عبادت کرنا آسان تھا، کین انسان کے اعمد خواہشات کیں، جذبات ہیں، اور پر مجمی مربات ہیں اور میں، اور پر مجم ہیں، اور پر مجمی مربات ہیں، اور پر مجمی سے دیا گیا کہ گناہوں کے ان دوا تی سے بچتے ہوئے اور ان جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کیلئے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کنٹرول کرتے ہوئے اور گناہوں کی خواہشات کو کیلئے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

# عبادات كي دوسمين:

یہاں ایک ہات اور سمجھ لنی چاہیے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات مراہیاں پیدا ہوجاتی ہیں، وہ یہ کہا کے طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے۔ بین اگر موس کا نہا ہے ہادراس کا طریقہ ہے ہادروہ ست کے مطابق زعر گی کر مہا ہے ہیں اگر موس کا کھانا ہی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا ہی عبادت ہے، اس کا نیوی بچوں کے ساتھ ہنا ایوانا ہی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک موس کے بیسب کا م عبادت ہیں، ای طرح نماز ہی عبادت ہے، تو بھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو ایک طرح ہجے لینا جا ہے اور اس فرق کو نہ بھے کی وجہ سے بعض اوگ مرائی میں بتلا ہوجاتے ہیں۔

### ممانتم: براوراست عبادت:

ان دونوں عبادتوں علی فرق بیہ کہ ایک تم کے اعمال وہ ہیں جو براہ راست عبادت ہیں، اور جن کا مقعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دومرامقعد نہیں ہے اور وہ اعمال مرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دومرامقعد نہیں ہے اور وہ اعمال مرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے بی وضع کیے سے جیں ہیں ہیں فراز ہم اس نماز کا مقعد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس نماز کا کوئی اور مقعد اور معرف نہیں ہے، البذا بیا اللہ تعالیٰ عبادت اور براہ راست عبادت ہے۔ ای طرح روزہ، زکو ق، ذکر، الاوت، معدقات، جے، عمرہ اور بیسب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت بی کے لیے وضع کیا معمد قات، جے، عمرہ اور معرف نہیں ہے، براہ راست عباد تیں ہیں۔

### دوسری شم: بالواسطه عبادت:

ان کے مقابلے میں کھا آھال وہ ہیں جن کا اصل مقصدتو کھواور تھا، مثلاً: اپنی دیا وی خرواور تھا، مثلاً: اپنی دیا وی خروریات اورخواہشات کی بھیل تھی، لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مومن سے میکر دوریا کہ اور کی است کی تھیں ہے، ہماری مقرر کردہ صدود کے اشدر اور ہماری نی کریم ناتی ہے مطابق انبیام دو کے تو ہم تہیں ان کا موں پر بھی اور ہماری نی کریم ناتی ہی کے مطابق انبیام دو کے تو ہم تہیں ان کا موں پر بھی

ویهای تواب دیں مے، جیسے ہم بہلی هم کی عبادت پر دیتے ہیں۔ لہذا یہ عبادات براہ راست بیس ہیں بلکہ بالواسط عبادت ہیں اور بیرعبادات کی دوسری هم ہے۔

### " حلال كمانا" بالواسط عبادت ب:

مثل: یہ کہ دیا کہ اگرتم ہوئی بچوں کے حقوق اداکرنے کے لیے جائز صدود کے اندر
رہ کر کماؤ مجے اور اس نیت کے ساتھ در تی حلال کماؤ مجے کہ بحرے ذے میری ہوگ کے
حقوق ہیں، میرے ذے میرے بچوں کے حقوق ہیں، میرے ذے میرے نفس کے
حقوق ہیں، ان حقوق کو اواکرنے کے لیے میں کمار ہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ
تواتی عبادت بنادیتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت کے لیے ہیں بنایا کمیا، اس لیے
یہ کمائی کرنا براور است عبادت نہیں بلکہ بالواسط عبادت ہے۔

# براوراست عبادت افضل ہے:

اس تعمیل معلوم ہوا کہ جوعبادت براوراست عبادت ہو و ظاہر ہے کہ اس عبادت ہے افضل ہوگی جو بالواسط عبادت ہے اوراس کا ورجہ زیادہ ہوگا۔ للفراللہ تعالی فی جو بالواسط عبادت ہے اوراس کا ورجہ زیادہ ہوگا۔ للفراللہ تعالی نے یہ جو فر بایا کہ "میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تا کہ وہ میرک عبادت کریں۔" اس سے مراد عبادت کی مہلی تم ہے جو براو راست عبادت ہیں۔ عبادت ہیں۔ عبادت کی دوری تم مرازیس جو بالواسط عبادت ہیں۔

### ايك ۋاكٹرصاحب كاواقعة

چندروز بل ایک فاتون نے جمعے پوچھا کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، انہوں۔ نہا کلینک کھول رکھاہے، مریضوں کو دیکھتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وقت پو نماز نہیں پڑھتے ، اور رات کو جب کلینک بند کرے گھر واپس آتے ہیں تو تینوں نماز ہیں ایک ساتھ پڑھے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آکر ساری نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں، وہیں کلینک میں وقت پر نماز اوا کر لیا کریں تاکہ قضانہ ہوں۔ جواب میں پڑھتے ہیں، وہیں کلینک میں وقت پر نماز اوا کر لیا کریں تاکہ قضانہ ہوں۔ جواب میں

شوہرنے کہا کہ میں مریضوں کا جوعلاج کرتا ہوں بیر خدمتِ خلق کا کام ہے اور خدمتِ خلق بہت بڑی عبادت ہے اور اس کاتعلق حقوق العبادے ہے، اس لیے میں اس کور جے دیتا ہوں، اور نماز پڑھنا چونکہ میرا ذاتی معالمہ ہے، اس لیے میں کھر آکر اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو وہ خاتون مجھ ہے ہو چوری تھیں کہ میں اپنے شوہر کی اس دلیل کا کیا جواب دوں؟

### فمازكس حال معاف نبين:

حقیقت میں ان کے شوہر کو یہاں سے غلط بہی پیدا ہوئی کہ ان دونوں تم کی مہادت میں ان کے شوہر کو یہاں سے غلط بہی پیدا ہوئی کہ ان دونوں تم مہادت ہر مرتبے میں جو فرق ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ اگرتم جگ کے مہادت ہراور است ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرایا کہ اگرتم جگ کے میدان میں بھی ہواور دخمن سامنے موجود ہوتب بھی نماز پڑھو، اگر چداس وقت نماز کے طریقے میں آسانی پیدا فریا دی، لیکن نماز کی فرضیت اس وقت بھی ساقط نمیں فرمائی، چنا نچے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیتم ہے کہ:

﴿ إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتَابًا مُؤُفُّونًا ﴾

(النياو:١٠٣)

''بے فنک نمازا پے مقررہ وقت پرموثین پرفرض ہے۔'' اب بتائے کہ جہاد سے بڑھ کراور کیا ممل ہوگا، لیکن تھم بیددیا کہ جہاد میں بھی وقت پرفماز پڑھو۔

فدمع فلق دوسر در ج كاعبادت ب:

حتی کیا گرایک انسان بیار پڑا ہوا ہے اورا تنابیار ہے کدد وکوئی کام انجام کیل دے ملک اس مانی میں دے ملک اس مالت میں بھی ہے کہ نماز مت چوڑو، نماز تو ضرور پڑھو، لیکن ہم تبھارے ملے میا سانی کردیے ہیں کہ کھڑے ہوکریس پڑھ سکتے تو بیٹو کر پڑھاو، بیٹو کرنیس پڑھ

سکتے تو لیٹ کر پڑھ اواوراشارہ ہے پڑھ او، وضوئیں کرسکتے تو تیم کر کو، لیکن پڑھو ضرور۔

میاز کی حال میں بھی معاف نہیں فر مائی ،اس لیے کہ نماز براہ راست اور مقعود بالذات
عبادت ہے اور پہلے درج کی عبادت ہے ، اور ڈاکٹر صاحب جومر یضوں کا علاج کرتے
ہیں بی خدمت خلق ہے ، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے ، لیکن بیدوس ہے درج کی عبادت
ہے ، براہ راست عبادت نہیں ۔ لہذا اگر ان دونوں قسموں کی عبادتوں میں تعارض اور تقابل
ہوجائے تو اس صورت میں اس عبادت کوتر جے ہوگی جو براہ راست عبادت ہے ۔ چونکہ
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں کے درمیان فرق کوئیں سمجماء اس کے
ان ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں تسم کی عبادتوں

### دوسرى ضروريات كے مقابلے ميل نماززياده المم ي

و یکھئے! جس وقت آپ مطب میں خدمت فلق کے لیے بیٹے ہیں، اس دوران آب كودوسرى ضروريات كے ليے بھى تو افسنا يراتا ہے، مثلاً: اگر بيت الخلاء جانے كى يا حسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آخراس دفت بھی تو آپ مریضوں کو چھوڑ کر جائیں ہے، ای طرح اگراس وقت بھوک کی ہوئی ہے اور کھانے کا وقت آھیا ے،اس وتت آپ کھانے کے لیے وقفہ کریں گے یا نیس؟ جب آپ ان کاموں کے لیے اٹھ کر جا کئے ہیں، تو اگر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے اٹھ جا کیں مے تو اس وقت كياد شواري پيش آ جائے كى؟ اور خدمت علق بي كون كى ركاوث پيدا ہوجائے كى؟ جب کہ دوسری ضرور بات کے مقابلہ میں نماز زیادہ اہم ہے۔ درامل دونوں حبادتوں میں فرق نہ مجھنے کی وجہ سے بینلدامنی پیدا ہوئی۔ یوں تو دوسری تم کی مبادت کے لحاظ سے ایک مومن كا بركام عبادت بن سكتا ب، اكرايك مومن ليك نتى سيست كمريق بركام كرياواس كاسارى زعركى مهادت ب، يكن وه دوسر عدر ب كى مهادت ب يبل در ہے کی میادت نماز، روزہ، مج، زکو ، اللہ کا ذکر وفیرہ، یہ براو راست اللہ کی میاد تیں میں اور اصل میں انسان کو ای میاوت کے لیے بیا کیا کیا ہے۔

### انسان كالمتحان ليناس

انبان کواس عبادت کے لیے اس لیے پیدا فر مایا تا کہ بید یکھیں کہ بیانسان جس کے اندرہم نے مخلف ہم کے داعیے اور خواہشات رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندرگنا ہوں کے جذبات اور ان کا شوق رکھا ہے، ان تمام چیز ول کے باوجود بیانسان ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے یا یہ گنا ہوں کے داعیے کی طرف جاتا ہے اور ان جذبات کو اپنے اور ان جذبات کو اپنے انسان کو پیدا کیا گیا۔

# بيهم بمى ظلم نه موتا:

جب یہ بات سامنے آگی کہ انسان کا مقصود زیم کی مبادت ہے، البذا اگر اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اور آپ کو بین مرح دیتے کہ چونکہ تم دنیا کے اندر عبادت کے لیے آئے ہواور تباری زیم کی کا مقصد بھی عبادت ہے، تو اب من سے شام تک تبارا اور کوئی کا م نیس ، س ایک تی کام ہے، اور وہ یہ کہ جمارے سرامنے ہر وقت بحدے میں پڑے رہواور مارا ذکر کرتے رہو، اور جہاں تک ضروریات زیم کی اتعلی ہے تو چلو ہم تہمیں اتی مہلت دیتے ہیں کہ ورمیان میں اتیا وقد کرنے کی اجازت ہے کہ تم درمیان میں دو بہر کا کھانا اور شام کا کھانا کہ وہ کی اجازت ہے کہ تم درمیان میں دو بہر کا کھانا اور شام کا کھانا کہ وہا کہ تم زیر وروسکو، کی اجازت ہے کہ تم درمیان میں دو بہر کا کھانا اور شام کا کھانا کہ وہ تا کہ تم زیر وروسکو، کی جاری کردیتے تو کیا ہم پرکوئی قلم ہونا؟ ہرگر نہیں۔ اس لیے گزار دو۔ آگر اللہ تعالی ہے تم جاری کردیتے تو کیا ہم پرکوئی قلم ہونا؟ ہرگر نہیں۔ اس لیے کہ تمیں بیدائی اس کام کے لیے کیا گیا ہے۔

# مم اورآب كم موئ مال بين:

لنداایک طرف تو مهادت کے مقعمدسے پیدا فرمایا ، اور دوسری طرف الله تعالی فرمادیا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ الشُّعَرِبِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ

مِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ (التي:١١١)

'' بین الله تعالیٰ نے تمہاری **جانیں اور تمہارا مال خرید لیا ہے اور اس** کی قیمت جنت لكادى ہے۔" لہذا ہم اورآب تو بے موے مال ين، مارى جان بمى كى موكى ہادر مارا مال معى يكاموا إلى الران كوفريد في والاجس في الني التي يدى قيت لكائل ب، لعنی جنت، جس کی چوڑائی آسان وزین کے برابرہ، ووخریدار اگریہ کمددے کے جہیں مرف الى جان بيان كى مدتك كمانے ينے كى اجازت بادركى كام كى اجازت بين ہے،بس مارے سامنے بحدے میں پڑے رہو، تواسے بیٹم دینے کاحق تھا،ہم پرکوئی علم نہ ہوتا الیکن یہ مجیب خریدار ہے جس نے ہاری جان اور مال کوخرید لیا اور اس کی اتنی بدی تیت بھی لگا دی ادر ساتھ ساتھ رہیمی کہددیا کہ ہم نے تبھاری جان بھی خرید لی اوراب حبیں بی واپس کرویے ہیں ہم بی اپنی جان سے فائد واٹھاؤ اور ساری زعر کی اس سے كام ليت رمو \_ كهاؤ، كماؤ، حجارت كرو، ملازمت كرواور دنياكي دومرى جائز خوابشات بوری کرو،سب کی جہیں اجازت ہے، بس اتن ہات ہے کہ یا بچے وقت ہارے در ہاریس آجايا كرواور تعوزى يابندى لكات بي كديكام اس طرح كرواوراس طرح ندكروبس ان کاموں کی بایمری کرلو، باق جمیں کملی میوث ہے۔

# انسان اینامنصد زندگی محول میا:

اب جب الله تعالی نے صرت انسان کوائی جائز ، طازمت بھی جائز ، ذراصت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، دراصت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، دراصت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، طازمت بھی جائز ، طازمت کرنے جب مب چزی جائز کردیں تو اب اس کے بعد جب بہ صغرت انسان تجارت کرنے کے لیے اور طازمت کرنے کے لیے نواوت کرنے اور کھانے کیا نے کے لیے لیے تو وہ یہ بھول کے کہ جم اس دنیا جس کوں بھیج کے تھے؟ اور جارام صبد زعری کیا تھا؟ کس نے جسی فریدا تھا؟ اور اس فریدا تھا کا کیا مقعد تھا؟ اس نے جم پرکیا یا بندیاں لگائی تھیں؟

اور کیا احکام جمیں ویے تھے؟ یہ سب با تین تو بھول محے، اور اب خوب تجارت ہور تی اور اب خوب تجارت ہورتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوارای کی فکر ہے اور اک میں مجد میں دن رات لگا ہوا ہے۔ اور اگر کسی کو نماز کی فکر ہو کی بھی تو حواس باختہ حالت میں مجد میں حاضر ہو گیا، اب ول کہیں ہے، و ماغ کہیں ہے اور جلدی جلدی جیسی تیسی نماز اواکی اور پھروا ہی جا کر تجارت میں لگ کیا۔ اور بھی مجد میں بھی آنے کی تو نین نیس ہوئی تو کمر میں پڑھ کی، اور کسی نماز بی نہ پڑھی اور قضا کر دی۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بید نیاوی اور تھا رتی سرگرمیاں انسان پر غالب آتی جل کئیں۔

## عبادت کی خاصیت:

مبادت کا خامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے، جس کے نتیج میں انسان کو ہروفت اللہ تعالیٰ کا قرب مامل ہوتا ہے۔

## ونياوي كامول كي خاصيت:

ودمری طرف دنیادی کا موں کا خاصیت بہہے کہ اگر چدانسان ان کوئی دائرے میں رہ کر بھی کرے، گرف کا خاصیت بہہے کہ اگر چدانسان کو معصیت کی طرف لے میں رہ کر بھی کر پھر بھی بید دنیا وی کام رفتہ رفتہ انسان کو معصیت کی طرف لے جاتے ہیں اور دومانیت سے دور کردیتے ہیں۔

اب جب گیارہ مینے ای دنیاوی کاموں میں گزر کے اوراس میں مادیت کا فلبدہ اورروپ ہیے حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جع کرنے کا فلبدہ اقراس کے منتج میں انسان پر مادیت قالب آگی اور میادوں کے ذریعہ جورشتہ اللہ جارک و تعالی کے ساتھ قائم ہونا تھا، وہ رشتہ کزورہوگیا، اس کے اعدضعن آگیا، اور جوقرب حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہوں کا حاصل نہوں کی حاصل نہوں کا حاصل نہوں کی حاصل نہوں کیا کہ حاصل نہوں کی حاصل نہوں کی حاصل نہوں کی حاصل نہوں کی حاصل نہوں کیا کی حاصل نہوں کی حاصل کی

#### رحمت كأخاص مهينه:

تو چونکہ اللہ تبارک وتعالی جوانسان کے خالق ہیں، وہ جانتے تھے کہ بیر صغرت انسان جب دنیا کے کام دھندے میں کھے گا تو ہمیں بھول جائے گا، اور پھر ماری عبادات کی طرف اس کا تناانهاک موگا تو الله تعالی نے اس انسان سے فرمایا کہ محمدین ایک موقع اور دیے ہیں اور ہرسال تہمیں ایک مہینہ دیتے ہیں، تا کہ جب تمہارے گیارہ مہینے ان دنیاوی کام دھندوں ہی گزرجا کیں اور مادے کے اور روپے یہے کے چکر ہیں الجھے ہوئے گزرجا کیں تواب ہم جہیں رحت کا ایک خاص مہینہ عطا کرتے ہیں ،اس ایک مہینے کے اندرتم جارے یاس ماؤتا کہ کیار ومینوں کے دوران تباری روحانیت میں جو کی داقع ہوگئ ہےاور ہمارے ساتھ تعلق اور قرب میں جو کی داقع ہوگئ ہے،اس مبارک مہیند میں تم اس کی کو دور کرلو۔ اور اس مقعد کے لیے بھی ہم جمہیں یہ ہدایت کا مہیندعطا كرتے ہيں كہتمہارے دلوں يرجوزنگ لگ كيا ہے اس كودوركرلو، اور ہم سے جودور حلے محے ہواب قریب آ جاؤ، اور جوغفلت تمہارے اعمر پیدا ہوئی ہے، اسے دور کر کے اسیے داول كوذكر سے آباد كراواس مقعد كے ليے الله تعالى نے رمضان كام بينه عطافر مايا۔ان مقامد کے حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کا قرب پیدا کرنے کے لیے روزہ اہم ترین عفرہے،روز و کے علاو واور جومبادات اس ماہ مبارک میں مشروع کی می ہیں وہ بھی سب اللہ تعالی کے قرب کے لیے اہم عناصر ہیں۔اللہ تعالی کا مقصد بیہ ہے کہ دور بما مح موے انسان کواس مہینے کے ذریعہ اپنا قرب عطافر مادیں۔

## اب قرب حاصل کرلو: چنانچهارشادفرمایا:

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴾ (الترة ١٨٣٠) ال المحالیان والوائم پردوز نفرض کے کے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پرفرض کے گئے تھے، تا کہ تبارے اعراق کی پیدا ہو۔ گیارہ مختل تک تم جن کا موں میں جتلا رہ ہوں ان کا موں نے تبارے تقویٰ کی خاصیت کو کرورکردیا، اب روزے کے ذریعہ اس تقویٰ کی خاصیت کو دوبارہ طاقت ور بنالو۔ لہذا بات صرف اس مدتک شم ہیں ہوتی کہ دوزہ رکھ لیا اور تراور کی خاص کرنا ہے کہ گیارہ مہینے ہم لوگ اپنی اصل مقصد زعر کی سے اور مہان کو اس کا طریقہ ہے کہ دومفان کو رک کو تھے، اس کے مہینے کو پہلے تی سے ذیاوہ میا دات کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دورے کا مورے کا مورے کا مورے کا مورے کی تھے، اس کے مہینے کو پہلے تی سے ذیاوہ سے ذیاوہ میا دات کے لیے فارغ کیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کام دھند ہے تو گیارہ مہینے تک چلے تر ہیں گے، لیکن اس مینے کے اعران کا موں میں صرف کو بقت افتصر سے مختمر کر سکتے ہو کر تو، اور اس مینے کو خالص میا دات کے کاموں میں صرف کر ہیں۔

### رمضان كااستقبال:

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی مح شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے
کدرمغمان کا استقبال اور اس کی تیاری ہے کہ انسان پہلے سے بیسو ہے کہ ہیں اپنے
دوز مرہ کے کاموں ہیں ہے، مثلاً: تجارت ، ملازمت اور زراعت و فیرہ کے کاموں سے
کن کن کاموں کومؤ خرکر سکتا ہوں ، ان کومؤ خرکر دے اور پھران کاموں سے جووقت
قارم جواس کومبادت ہیں مرف کرے۔

## دمضان بن سالاند چشیال کیول؟

ہمارے دی مداری میں عرصہ ورازے بیدوائ اور طریقہ چان آرہاہے کہ سالانہ چھٹیاں اور تعلیلات بمیشہ رمضان المبارک کے مبینے میں کی جاتی جیں۔ ۱۵ اشعبان کو تعلیم سال فتم بوجاتا ہے اور ۱۵ اشعبان سے نے کر ۱۵ اشوال تک دو اوکی سالانہ چھٹیاں ہوجاتی

ہے۔ شوال سے نیاتعلیم سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہارے ہزرگوں کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس طریقے پرلوگ احتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھوایہ مولوی صاحبان رمضان میں لوگوں کواس بات کا سبق دیتے ہیں کہ آ دی رمضان کے مہینے میں بریار ہوکر بیٹے جائے ، حالا تکہ صحابہ کرام نے تو رمضان المبارک میں جہا دکیا اور دوسرے کا می نے ۔ فوب سجھ لیں کہ اگر جہاد کا موقع آ جائے تو بے فک آ دی جہاد ہمی کرے، چتا نچہ غزوہ بدراور فتح کہ دمضان المبارک میں ہوئے۔ لیکن جب سال کے کی مہینے میں چھٹی کرنی عی ہوئے وزیادہ کرنی عی ہے تواس کے لیے دمضان المبارک میں ہوئے۔ لیکن جب سال کے کی مہینے میں چھٹی کرنی عی ہوئے اور است مہادت کے لیے فارغ کر سکیں۔

اگر چدان دین مدارس می پورے سال جوکام ہوتے ہیں دہ بھی سب کے سب مہادت ہیں، مثلاً: قرآن کریم کی تعلیم، عدیث کی تعلیم، فقد کی تعلیم وغیرہ، مگر بیرسب بالواسط عبادات ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالی بیہ جاہے ہیں کہ اس مینے کو میری براوراست عبادات کے لیے فارغ کرلو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے بیطریقہ افتیار فرمایا کہ جب بھٹی کرئی ہی ہے تو بجائے گریوں میں جھٹی کرنے کے دمضان میں بھٹی کرونا کے درمضان کازیادہ میں المبارک میں جھٹی کرنے کا اصل منتا ہیں۔

بهرمال، دمغمان المبارك شي جمئي كرناجن كافقيار شي موده معرات وجمئي كرناجن كافقيار شي موده معرات وجمئي كركيس اورجن معزات كافقيار في ندموده كم ازكم البيخ اوقات كواس طرح مرتب كريس كداس كازياده سن زياده وقت الله تعالى كى بماه راست مبادت في گزرجائد اور حقيقت في رمغمان كانقمود محى بهي ہے۔

حنور مَنْ اللهُ كوعبا داست متعوده كالحكم:

میرے والد ما جدر حمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کردیکموقر آن کریم کی مورہ الم نشرح میں اللہ تعالی نے حضورا قدس نگالی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

### ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَارُغَبُ ٥ ﴾

(سورة الم نشرح)

یعنی جب آپ (دوسرے کامول سے جن میں آپ مشغول ہیں ) فارغ ہوجا کیں تو (الله تعالى كى مبادت من ) تحكية يس كام كرف من تحكية؟ نمازير من من الله تعالی کے سامنے کھڑے ہونے میں اللہ تعالی کے سامنے جدو کرنے میں تھکتے ، ادرایے رب كى طرف رغبت كا المهار يجيئ ميرے والد ما جدر حمة الله عليه فرمايا كرتے سے كمتم ذراسوچوتوسی کدیے خطاب کس ذات ہے مور ہاہے؟ بیخطاب حضوراقدی مُلَّافًا ہے ہورہاہے، اورآپ سے بیکھا جارہاہے کہ جب آپ فارغ ہوجا کیں، بیاتو دیکھو کہ حضور اقدى نائلة كن كامول من كي بوئ تع جن عفرا فت كي بعد تعليما كام ديا جار با ہے؟ كياحضوراقدى الله ونيادى كامول مى كے موت منع انبين، بلكرآب كا توايك يك كام مبادت عي تما، ياتو آب كاكام تعليم دينا تما ياتبلغ كرنا تما ياجهاد كرنا تما ياتربيت اورتز کیہ تھا تو آپ کا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے علاوہ کوئی کا منہیں تھا، کیکن اس كے باوجودآب سے كما مار باہ كرجبآب ان كاموں سے فارغ موجا كيں، لين تعليم کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے اور جہاد کے کام سے فار فی ہوجا کیں تواب آپ ہمارے مائے کمڑے موکر تھئے۔ چنانج ای عم کھیل میں جناب رسول اللہ مالی اللہ ماری ساری رات نماز کے اعرواس طرح کھڑے ہوتے کہ آپ کے یاؤں پرورم آجاتا تھا۔اس سے معلوم مواكه جن كامول من حضوراقدس مالطالم مشغول منهوه بالواسط عبادت تمي اورجس عمادت كى طرف اس آيت من آپ كوبلايا جار با تعاده براوراست عبادت تمي \_

## مولوی کاشیطان بعی مولوی:

جارے والدماحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی مولوی کا شیطان بھی مولوی مولوی کا شیطان مولو ہوں کو کلی انداز سے دھو کہ دیتا ہے۔ چنانچے مولوی کا شیطان

مولوی صاحب ہے کہتا ہے کہ یہ جو کہا جارہ ہے کہ اگرتم گیارہ مینے تک د نیاوی کا موں میں گےرہے ، یہان لوگوں ہے کہا جارہ ہے جو تجارت اور کا رو ہارش گیرہے ، اور معیشت کے کاموں میں اور د نیاوی دھندوں میں اور طازمتوں میں گیرہے ، کین تم تو گیارہ مینے تک دین کی خدمت میں گیرہے ، تم تو تعلیم دیتے رہے ، تبلغ کرتے رہے ، موظ کرتے رہے ، تعلیف اور فتوئ کے کاموں میں گےرہے اور یہ سب دین کے کاموں میں گےرہے اور یہ سب دین کے کاموں میں مشخول تھے ۔ وہ عبادت ہال وہ کا موت ہوتا ہے ، اس لیے کہ گیارہ مینے تک تم جن عبادات کا موسی میں مشخول تھے ۔ وہ عبادت ہالواسط تھی اور اب رمضان المبادک براور است عبادت کا مہینہ ہے ، ایسی میں میں استعال کرنے کی ہم سب کو کہیں مطافر مائے ہیں ۔ اللہ تو الی اس مہینہ کو اس میں استعال کرنے کی ہم سب کو تی مطافر مائے ہیں میں

## ع ليس مقامات قرب حاصل كرليس:

اب آپ اپناایک نظام الاوقات اور ٹائم عیل بنا ئیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزار نا کے مہینہ گزار نا کے جانے ہے جتنے کا موں کومؤ خرکر سکتے ہیں ان کومؤ خرکر دو۔ اور دوزہ تو رکھنا تی ہے اور تراوی ہی انٹا واللہ اوا کرنی تی ہے ، ان تراوی کے بارے ہی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ ہوے مزے کی بات فرمایا کرتے سے کہ بیرتر اور کی ہوئی ہجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہرانسان کو روز انہ عام دنوں کے مقابلے ہیں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں ، اس لیے کہ تراوی کی ہیں رکھتیں ہیں جن میں چالی سجدے کے جاتے ہیں اور ہر بحدہ اللہ تعالی کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہوسکیا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بحدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر نیکتا ہے اور زبان پر ''مب حسان رہی الاعلیٰ'' کے الفاظ ہوتے میں تو یہ قرب فداد تدی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کی اور صورت میں الھیب نیس ہوسکیا۔

ایک مومن کی معراج:

ان من موج الم الموج الموال الدوالى المرائد ال

مجده بل فرب خدادندي:

سورهٔ اقراه می الله تعالی نے کتنا بیاراجمله ارشادفر مایا۔ بیآ بت مجده به البداتمام حضرات مجده مجمی کرلیس فرمایا کہ:

﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتُوبُ ٥ ﴾ (سورة على:١٩)

دوسیده کردادر ہمارے پاس آ جاذی معلوم ہوا کہ ہر مجدہ اللہ تعالی کے ساتھ گر ب
کاایک خاص مرجہ رکھتا ہے، اور دمضان کے مینے ہی اللہ تعالی نے ہمیں چالیس مجدے اور عطافر مادیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس مقامات گر بہر بندے کو دوزانہ عطاکیے جارہ ہیں۔ یہاں لیے دیے کہ گیارہ مینے تک تم جن کا موں ہیں گے دہ بال دوری کو ان کا موں کی وجہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کی دوری پیدا ہوگئ ہے، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے دوزانہ چالیس مقامات گر ب دے کر ہم تہمیں قریب کررہے ہیں، اوروہ ہے نزوری کو آئی اوروہ ہے نزوری کو بین بین براس کے ہیں ہوں کی مقامات گر ب دے کر ہم تمہیں قریب کررہے ہیں، اوروہ ہے نزوری کے بین کہ ہم تو آئی کہ مقامات کر ب عطافر ماتے ہیں، کین یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں چالیس مقامات کر ب عطافر ماتے ہیں، کین یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں چالیس مقامات کر ب عطافر ماتے ہیں، کین یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں چالیس مقامات کر ب عطافر ماتے ہیں، کین یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں جالیس مقامات کر ب عطافر ماتے ہیں، کین میرورت نہیں۔ حقیقت یہ کردیں صاحب ہمیں تو صرف سولہ ہی کافی ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ کردیں صاحب ہمیں تو صرف سولہ ہی کافی ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ کردیں صاحب ہمیں تو صرف سولہ ہی کافی ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ کردیں صاحب ہمیں تو صرف سولہ ہی کافی ہیں، چالیس کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ

ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامت فر ب کی قدر میں پہنائی بھی تو اسی ہاتی کررہے ہیں۔ ہیں۔

## تلاوست قرآن كريم كى كثرت كرين:

بہر حال، روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراوئ تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ مجی ہتنا وقت ہو سکے عبادات بی صرف کرو۔ مثلاً: علاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کونکہ اس رمضان کے مہینے کوقرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس بی زیادہ سے زیادہ علاوت کرو۔ حضرت الم ما او حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک بی روزاندا یک قرآن کریم دن بی فتم کیا کرتے ہے۔ قرآن کریم دات بی فتم کیا کرتے ہے۔ اورا یک قرآن کریم دات بی فتم کیا کرتے ہے۔ اورا یک قرآن کریم دات بی فتم کیا کرتے ہے۔ اورا یک قرآن کریم دات بی فتم کیا کرتے ہے۔ اورا یک قرآن کریم فتم کیا کرتے ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور دات بی قرآن کریم فتم کیا کرتے ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور دات بی ایک قرآن کریم فتم کیا کرتے ہے۔ بیاس بی رحمٰ اللہ اور کی معدولات بی عام دلوں کی مقداد کے قرآن کریم وافل دی ہے۔ لیذا ہم بھی رمضان المبارک بیں عام دلوں کی مقداد کے مقال دی ہم بھی رمضان المبارک بیں عام دلوں کی مقداد کے مقال دی مقداد کے مقداد کے مقال دی مقداد کے مقال دی مقداد کی مقداد کے مقال میں تاوت کی مقداد کے مقال میں مقداد کی مقداد کے مقال میں تاوت کی مقداد کوئی المیک بیں۔

## نوافل کی کثرت کریں:

دوسرےایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی تو نی بین ہوتی، ان کورمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشن بین ہوتی، ان کورمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشن کریں۔ حثل جہد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں تو نی بین ہوتی، کی میں رات کے آخری حصے میں حری کھانے کے لیے تو افحنا ہوتائی ہے، تھوڑی در پہلے اُٹھ جا کی اورای وقت تبجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کی نوافل، اواجن کی نوافل، عام ایام میں اگرتیں پڑھی جا تیں تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔

### مدقات کی کثرت کریں:

رمضان المبارک میں ذکوۃ کے علاوہ نظی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نی کریم ناطقا کی خاوت کا دریا و پسے کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نی کریم ناطقا کی خاوت کا دریا و پسے تو سارے سال ہی موجز ن رہتا تھا، کین رمضان المبارک میں آپ کی مخاوت الی ہوتی محتی جسے جمونکیں مارتی ہوئی ہوا کیں جاتی ہیں، جوآپ کے پاس آیا اس کونواز دیا۔ انہذا ہم محسی رمضان المبارک میں صدقات کی کشرت کریں۔

## و كرالله كي كثرت كرين:

## مناموں سے بیخے کا اہتمام کریں:

اور رمضان المبارک میں خاص طور پر گنا ہوں سے اجتناب کریں اور اس سے نیجے کی کارکریں۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آ کھ خلا جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ انشا واللہ۔ یہ طے کرلیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے خلا بات نہیں لکلے گی۔ انشا واللہ۔ جبوٹ، غیبت، یا کسی کی ول آزاری کا کوئی کلم نہیں لکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال او، یہ کیا بات ہوئی کہ روز و رکھ کر طلال چیز ول کے کمانے سے قور میز کربا الکی رمضان میں مردہ بھائی کا کوشت کھا رہے ہو۔ اس لیے کہ میں سے کہ خور آن کرنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ لہذا

غیبت سے بیخے کا اہتمام کریں۔جبوٹ سے بیخے کا اہتمام کریں۔اورفعنول کاموں سے بفغول مجلسوں سے اورفعنول ہاتوں سے بیخے کا اہتمام کریں۔ای طرح بیرمضان کا مہینہ گزارا جائے۔

## دعا کی کثرت کریں:

اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں۔ رحمت کے دروازے کیلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹا کیں جموم جموم کر برس ربی ہیں، مغفرت كے بہانے وصورت عارب من الله تعالى كى طرف سے آواز دى جارى ہے كہ ب كوكى مجهد التلف والاجس كى دعا مين قبول كرون البذاميح كاوقت موياشام كاوتت ہویارات کا وقت ہو، ہروقت ما محوروہ تو بیفر مارہے ہیں کہ افطار کے وقت ما مگ لو، ہم تبول کرلیں مے۔رات کو ما تک لو، ہم قبول کرلیں مے۔روزے کی حالت میں ما تک لو، ہم تبول کرلیں مے۔ آخررات میں ما تک اور ہم تبول کرلیں مے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا ہے کہ ہروقت تمہاری دعا کیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوب مانگو۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیہ ما سینے کا مہینہ ہے، اس لیے ان کامعمول بیتھا کہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مجدی میں بیٹو جاتے تھے اور اس وقت مجو تلاوت کرلی ، پر کو تبیجات اور مناجات متبول پڑھ لی، اور اس کے بعد ہاتی سارا وفت افطار تک دعا میں گزارتے تے،اورخوب دعائیں کیا کرتے تھے۔اس لیے جتنا ہوسکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں كرنے كا اہتمام كرو۔ائے ليے،ائے اعز واوراحباب كے ليے،ائے متعلقين كے ليے، اينے ملك ولمت كے ليے، عالم اسلام كے ليے دعائيں مانكو، الله تعالى ضرور تبول فرما کیں تھے۔

۔ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواپی رحمت سے ان ہاتوں پھل کرنے کی تو نیق عطا فر مائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ اور اس کے او قات کو سیح طور پرخرج

اہمیت رمضان کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین!

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ☆ ☆

# خطباتِ رمضان

﴿ فَهُ فَعَيْلِتُ اعْتَكَافُ (۱) ﴿ فَهُ فَعَيْلِتُ اعْتَكَافُ (۲) ﴿ فَهُ عِنْدِهِ وَلَدُرَ ﴿ مِنْ مِنْ عِنْدِهِ وَالْعَامَاتِ

قطب الارشاد حفرت ذاكثر محمد حفيظ الله صاحب قدس سره

#### خطبات دمفان

## (فضيلت اعتكاف-١)

آلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَنَى الْمُعَدُا الْحَدُانَ الْحَدُانَ عَلَوف ہے اور عکنوف کے معنی بین جس کرنا بند کرنا ، یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کواللہ تعالی جل شانہ کے گھر میں مجبوں کر دیتا ہے ، اللہ تعالی جل شانہ کے گھر میں مقید کر دیتا ہے ۔ اعتکاف آو کم سے کم ایک منٹ کا بھی موسکرا ہے ۔ آپ مہر میں آئے بین آپ کو خیال نہیں رہا اعتکاف کی نیت کرنے کا اب جاتے جاتے کے لیمنے کا یاجب یا واقع کاف کی نیت کرنے کا اب جاتے جاتے کر کے گا اجب یا واقع کاف کی نیت کر لیں ۔

جتنی دیر کا بھی اعتکاف ہوگا آپ اعتکاف دالوں میں شار ہوجا ئیں گے،اس واسطے بزرگوں نے بیطر یقدافقیار کیا ہے کہ جب بھی مجد میں آتے ہی تو نیت کر لیتے بين نويت منت ألاغت كاف مادمت فيه جب تك من مجرمن رمول كامرار فل احكاف ہے، جب مجى آپ داخل مول جہال مجديش داخل مون كى دُعا ما كى ماتى ہے، ساتھ بیدو عامجی کرلیا کریں کہ میں جب تک مجد میں ہوں میرانقی اعتکاف ہے۔ اورا متكاف ايك رات كالمجي موسكا بهايك دن كالمجي موسكا بهاورون اوررات اكثما مجی ہوسکتا ہے مرف مغرب سے عشاہ تک کامجی احتکاف کریں اس میں کوئی بات نہ كري لغوبات ندكري تواس كابدله اناب كدجنت شمكل دياجا تاب - ذراسوي كي ہات ہے کہ جنت میں کل بنایا ہے تواب وہ کل کسی اور کودیں سے کیا جب آپ کے لیے عنایا ہے تو آپ ہی کے لیے رہے گا۔اوراس کا فائدہ بیہو گا کہ آپ کواللہ تعالی جل شاند ایسے کاموں کی تو یک مطافر اتے رہیں مے کدان شاء اللہ جنت میں بھی جا کی مے ای طرح فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن رات کا اعتکاف کرے تو دوزخ کے اوراس انسان کے ورمیان تین خدقی ماکل موجاتی ہیں،جن میں ایک ایک خدت اتی بدی ہے متنا سارا

جہاں ہے زمین سے آسان یا شال سے مغرب مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہوتا ہے اور بیوس دن کا جواعت کا ف ہے اس کا تو دو حج دو عمروں کا ثواب ملک ہے۔

تواصل میں اعتکاف کرنے والا اللہ تعالی جل شانہ کا طالب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جل شاندے كمريس اين آب كومقيد كرويتا ہے۔الله تعالى جل شاند كا طالب ہے۔آب جائے ہیں انسانوں کا بھیڑیا کون ہے، بیشیطان ہے۔ جہاں آپ موں وہاں ورغلانا بہکانا شروع کردیتا ہے۔ جب آپ نے اپنے آپ کواللہ تعالی جل شاندے کمریش محبوس ومقید کردیا تواللہ تعالیٰ جل شاندائی کے ضامن ہوجاتے ہیں تووہ اتنا بر کانہیں سکتا، پھر مجى مم برے كام كري تويہ مارى فطرت شيطانى موتى بائنس كى شيطانى فطرت موتى ہے، درنہ شیطان اللہ تعالی جل شانہ کے کمر بیں اتنائبیں بہکا سکی اور پھرا حکاف کرنے والے کی مثال الی ہے جیسے کہ بھیک ماتھنے کے لیے سوالی بن کرانشہ تعالی جل شاند کے دردازے برآ کر بڑ گیاہے کہ یااللہ! بس تو فقیر ہوں، بھاری ہوں بس منگا ہوں سوالی موں آپ کے دروازے برآ کر بڑھیا ہوں میری مرادیں بوری کردیجے گا۔ جیے بعض دفعها یک فقیرا ژکر دکان پر کمزا ہو جاتا ہے ایک مقام پر کمز ا ہو جاتا ہے آپ مجبور ہو کر وے دیتے ہیں، اس کو۔ اس طرح اعتکاف کرنے والے کی مثال کہ جیسے کہ اللہ تعالی جل شاندے کمریس بیراکرناشروع کردیا آس لگاکرآ حمیاہ، یااللہ!سب کنا ہوں کی بخشش كراكرجاؤن كايس جب تك كناونيس بخش جاكي كے يہاں سے الول كاليس بنون كا مہیں، کو یا ایسے ہے کہ سرتو اللہ تعالی جل شانہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا ہے اور اللہ تعالی جل شاندی چوکھٹ پرمرد کو کے مطلب ایک رہا ہے اپنی مرادیں مالک رہا ہے سب سے بڑی مرادیہ ہے کہ گنا و بخشے جا کیں دوز خے سے بری موجائے اورآ پ کومعلوم ہے کہ ایک نماز برصنے کے بعد اگر آپ انظار میں بیٹے رہیں یا نماز سے پہلے آ مجے موں، مثلاً: 8:15 بيخ نماز موتى ہے آپ 7:40 يونے آٹھ بچ 30:7 ساڑھے سات بچ آكر انظار کررہے ہیں توبیساراانظار کا وقت نمازی کے اندر شار موتا ہے اوراعتکاف کرنے

والاتو بيناى موائه مجد من ايك نماز موكى دوسرى نماز موكى ، كرتيسرى موكى چوشى موكى مانچویں ہوگی تو محویا ہروفت اس کوفرض نماز باجماعت کا ثواب ملتار ہتا ہے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ اعتکاف کے کتنے فضائل ہوتے ہیں فرض نمازوں کی صرف بہلی تعبیر كاثواب ديناو مافيعا سے زيادہ بہتر ہے۔ مرف ايك تلبير كا الله اكبر جو كى جاتى ہے اس مهلی تمبیر کا اتنا تواب که دنیا اور دنیا کی ساری چیزین ایک طرف اور میتمبیرایک طرف تو اس كالواب بده جاتا ب-ورجه بده جاتا ب، وزن بده جاتا باوراب جانت إن كه اعتكاف كرنے والا ، روز وركھنے والاحب رہے تو بھی تنج پڑھنے كا ثواب مار ہتا ہے۔ سوئے تو عبادت شار موتی ہے تواب ملا ہے تو محویا جس طرح فرشتے لگا تاریخ اور تقدیس میں لگےرجے ہیں۔اعتکاف کرنے والا بھی فرشتوں کے مشابہ ہوجاتا ہے اس کو بیج برصنے كا ثواب ل رہا ہے تو كويا فرشتوں كے مشاب ہو كيا ہے، اگر كوئى بادشاہ كے كمر بي اس كا خادم آنا جانا شروع كرد \_ادرآنا جانار بادر بادشاه \_ بنطف موجائے تو جب اس کی ضرورت ہوگی کیا بادشاہ پوری نہیں کرے گا، ای طرح اعتکاف کرنے والا الله تعالى جل شاند كے كمر ميں آكر يز كمياس كا آنا جانا يہاں ہو كميا ہے اور دس دن تك اہے آپ کومقید کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالی جل شانہ ضرور تیں بوری نہیں کریں مے۔ حضور تالين نفرايا كهجواك نماز بره كردوسرى نمازتك كوئى لفوكام ندكر عدوهلين میں شار ہوتا ہے اپنے رب کے دھیان میں لگارے آرام کرے یا عبادت کرے اور جب اكي نمازي نماز يره كربيد جاتا ب، الله الله كرتا بسجان الله يرد متاب اور وكركرتاب، يخش دے اے اللہ! اس پر رحمت برسما اعتکاف والا بھی سبیں بیٹھا ہوا ہے اور فرشتہ اس كے ماتھ بينا وُعاكر رہا ہے اس كے ليے اور آپ جانتے ہيں كه بازار سب سے برى جگه ہاورمبحدسب سے اچھی جگہ ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا کو یا کسب سے اچھی جگہ میں آ كربس ميا ہے،اس ہے بہتر تو دنيا ميں جگہ بى كوئى نہيں اورآپ نے سنا ہوا ہے كہ قيامت

کا دن ہوگا سورج دو کمان کے فاصلہ پر آجائے گا زمین تانبے کی طرح کھول رہی ہوگی ہدی ہوگ دن ہوگا سورج ہوگا انسان، اوراس دن کوئی جگہیں ہوگی نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی تشیب ہوگا، نہ فراز ہوگا چئیل میدان ہوگا کہیں چیپنے کی جگہیں ہوگی اگر جگہ ہوگی تو صرف ایک ہوگی وہ حرش کا سایہ ہوگا جس خوش تھیب کوعرش کا سایہ ہوگا جس خوش تھیب کوعرش کا سایہ تھیب ہوجائے گا وہ تو اس کری سے نجات پا جائے گا ور نہ سادے لوگ بیں جوعرش کے سائے گا ور نہ سادے لوگ بیں جوعرش کے سائے کا ور نہ سادے لوگ بیں جوعرش کے سائے کے در نہ سادے لوگ بیں جوعرش کے سائے کہا در نہ سادے لوگ بیں جوعرش کے سائے ک

اعتکاف کرنے والے کا ول بھی مجدے الکا ہوا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ بی کے گر میں بیٹیا ہوا ہے بہیں دل الکا ہوا ہے بہاں سے جا تا نہیں ہے کیں بی ۔
پر حضورا کرم خلفا فرماتے ہیں کہ ........ کھے لوگ مجد کے کھونے بن جاتے ہیں،
یون بری بری دریتک مجد میں بیٹے دہ ہیں۔ حضورا کرم خلفا نے فرمایا کہ اگروہ کم ہو بین بری بری دریتک مجد میں بیٹے دہ ہیں اور قرشتے ان کے ساتھ دہ ہے ہیں اور اگر بیار ہو جا کیں آو فرشتے ان کی میاتھ دہ ہے ہیں اور اگر بیار ہو جا کیں آو فرشتے ان کی میاتھ دہ ہے ہیں اور اگر بیار ہو جا کیں آو فرشتے ان کی میاد سے ہیں آو فرشتے ان کی مدو و ہے جوزیا دہ تر مجد میں رہتا ہوا ورا حکاف والا تو دی دن کے لیے بیٹھا ہوا ہے بیال بر بیش کی میں بیتا ہوا ورا حکاف والا تو دی دن کے لیے بیٹھا ہوا ہے بیال بر بیش کی میں بیتا ہوا ہوا ہیں آب با ہر نہیں کیل سکتے ہیں، جنازے کی فماذ کے بیا جو بائیس سکتے کی بیاری میاد ہیں کی میکین کی مدکر نی ہو جا ان نہیں جا سکتے ہیں تو عبادت کی جن ہو وال نہیں جا سکتے ہیں تو عبادت کی جن ہو والی بیٹھے بیٹھ

تمام نیکیاں ان کے اعمال نامہ میں کمنی جاتی ہیں تو کو یا اس طرح جنت کی امید زیادہ ہوتی ہے اور پھر اعتکاف کرنے والے اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت میں ملفون ہوجاتے ہیں، کیونکہ جوم جد کو اپنے کھر کی شل سمجے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ضامن ہوجاتے ہیں جو مجد کواپنے کمری حمل بھتے ہیں جس طرح کمری صفائی سقرائی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جب احتکاف کرنے والا ہروت یہاں ہیٹا ہوا ہے، اللہ تعالی جل شانداس کے ضامن ہیں تو اعتکاف کے کتے بڑے فعائل ہیں شرط یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی جل شاند کی گود میں ہیٹھ کے اللہ تعالی جل شاند کی گود میں ہیٹھ کے اللہ تعالی جل شاند کی گود میں ہیٹھ کر خلط کام نہ کرے فلا مورج نہ کر سے افو ہے ہودہ کلام نہ کرے اقباد کی اور بی نہ کر کے افواد برخک فرورت کر سے اور کر تاری ہے تو اور برخک فرورت کر سے ہوئی جا ہے۔ آرام کرے محکف کا سوتا ہی عبادت ہی عبادت ہی جا تا ہے گین ہرے کی مورت ہی جا ہے۔ آرام کرے محکف کا سوتا ہی عبادت ہی عباد سے ہوا درجہ رکھا ہے جس کاموں سے پر ہیز کر سے تو اس احتکاف کا اللہ تعالی جل شاند نے ہوا درجہ رکھا ہے جس کھر ح ایک ہوئی شریف کو گھر شریف کا تو زیادہ انجھا ہے۔ دعا کرونساب پورا ہوجائے اللہ تعالی جل شانداس کے ہوش میں دوز خ سے ہری فرماد سے ہیں۔

ہرار ہوجائے گا تو زیادہ انجھا ہے۔ دعا کرونساب پورا ہوجائے اللہ تعالی جل شانداس کے ہوش میں دوز خ سے ہری فرماد سے ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

\$ \$ \$

# خطبات دمفیان (فضیلت اعتکاف-۲) (خواجہ چہ برس زشب قدرنشانی)

رمضان شریف می الله تعالی جل شانداور زیاده متوجه وجاتے بین نیکیاں بہت سستی ہوجاتی بین، اعمال کا قواب سر گتا ہد حادیا جا تا ہے اور پھرای طرح آخری عشرووہ تو سارے دمضان شریف کا مجمونچ فرجوتا ہے، ایسا با برکت عشرو ہے کہ اس میں الله تعالی جل شاند نے ایک رات الی رکھ دی لیلۃ القدراس میں عبادت کرتا ہزار مینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، فرشتے گروہ در گروہ اُرتے رہتے ہیں جو ق در جو آتے رہتے ہیں اور اس میں معافقہ کرتے ہیں رہتی درجے ہیں۔ فرشتے معافی کرتے ہیں، معافقہ کرتے ہیں، معافقہ کرتے ہیں، معافقہ کرتے ہیں، جرئیل مائیلا آتے ہیں ہی آخری عشرو بدا مبارک عشرو ہے۔ بول تو رمضان شریف کی تمام عبادات تراوی موں روزہ مو یاس کے اعد جو عبادات کرتا ہو انسان بہت ہی درجات کو بلند کرنے والی ہوتی ہیں، کین جولوگ اس آخری عشرہ ش

اعتکاف کرسکتے ہوں ،ان کے لیے یہ تو برداسنہری موقع ہوتا ہے۔ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بڑے محلے میں سے کوئی ایک فخص بھی کر لے تو کافی ہوجاتا ہے اور کوئی بھی نہ کر لے فوسارامحلہ سنت مؤکدہ چھوڑنے پر پکڑا جاتا ہے۔

جس مجد میں پانچوں وقت جماعت ہوتی ہوکم از کم اس مجد میں بیاعت کاف کیا جا
سکتا ہے۔ جامع مسجد میں 500 گنا زیادہ ٹواب ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹواب ٹو کمہ
کر مہ کی مجد بیت الحرم میں ہوتا ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ کی مجد نبوی میں اعتکاف کا
ٹواب ہوتا ہے، اس کے بعد بیت المقدی کی مجد اتصلی میں اعتکاف کرنے کا ٹواب ہوتا
ہے، پھر جامع مسجد کا نبر آتا ہے۔

تواعتكاف كرنے والے كى حقيقت يوں مجميس كرسب كو جمور كرالله تعالى جل شاند کے دروازے برآ کر برجاتا ہے کویا کھملی طور پراقر ارکررہاہے کہا۔اللہ میں آپ کے کمریں آگیا ہوں میرا آپ کے سواکوئی بھی نہیں ہے، میں آپ بی کوجا نتا ہوں ، آپ ى كى عبادت كرول كا اورآب بن كو ما نتا ہوں ميں آپ كى چوكھٹ پر آكر پڑ كيا ہوں ، آپ کے در پر پڑمیا ہوں، مہر یانی فرما کر مجھے نواز دیجئے گا (جس طرح لا اللہ اللہ کوئی معبود نیں سوائے اللہ تعالی جل شانہ کے ) میاعتکاف کرنے والا محویا کے ملی طور پراسیے آپ کواللہ تعالی جل شانہ کے دربار میں حاضر کر کے بیشوت دیتا ہے کہ یا اللہ! میرا آپ كيسواكوني بمي نبيس بفرماتي بي اكراس طرح كوشش كرتاب، انسان تواس كوليلة القدر مجى ال جاتى بكونكه اعتكاف كرف والاآدى سور با بوتو محى عبادت شار بوتى ب أكررات بمرسوتار باتو بمي عبادت بين اس كاسونا شار موكا \_ليلة القدرتو نصيب موجائ می فرماتے ہیں کدوہ چونکداللہ تعالی جل شانہ کے کمر میں مجبوب ہو کیا ہے مقید ہو کیا ہے، جا کر جنازے کی نمازین ہیں بڑھ سکتا، جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں جاسکتا، مریضوں کی عیادت نہیں کرسکتا اور دوسرے کام ہیں تبلیغ وغیرہ کے اس میں نہیں جاسکتا تو اس کو سارے نیک کام کرنے والوں کا برابر ثواب ملتار ہتا ہے۔ جناب رسول الله نگالل نے

 ما تک لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کو ناراض کرکے اللہ تعالی جل شانہ کو ناراض کر اللہ تعالی جل شانہ کو ناراض کیا راضی کر لیا کرتے ہیں، اس واسطے اگرہم نے گناہ کرے اللہ تعالی جل شانہ کو ناراض کیا ہے توان کوراضی کرنے کا گربھی کرنی چاہیے ایسانہ ہوکہ دمغمان شریف بھی چلا جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوں اور ہم حضور نا گاڑا کی بددعا میں آجا کیں۔ جرکے مائیا نے بددعا کی کہ اللہ تعالی جل شانہ کی دھت سے دور ہوجائے وہ فضی رمغمان شریف کا مہینہ بددعا کی کہ اللہ تعالی جل شانہ کی دھت سے دور ہوجائے وہ فضی رمغمان شریف کا مجینہ آیا اس کی معافی اس واسطے ایٹری چوٹی کا زور لگا کرا ہے گنا ہوں کی معافی مائی ہے۔ آیا اس کی معافی مائی ہے۔ آیا اس کی معافی مائی ہے۔ آیا اس کی معافی مائی ہے۔ اس کے اللہ تعالی جل شانہ تو نقی عطافر ما کیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

## خطبات دمضان شب قدر

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفِى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى. أمَّا بَعَدًا يون توسار عسال كى بررات تايل قدر بـ الله تعالى جل شاندفرات إين: وَالَّذِيْنَ يُبِينُونُ لِرَبِهِمْ سُجُداً وَقِيَاماً قرآن جيد شالدتوالى جل شانايين بشرول کی صفات بیان کرتے ہیں ان میں ایک صفت رہمی ہے کہ جادے بندے ایسے ہیں کہ وہ بررات کی قدر کرتے ہیں اور راتوں کوعیادت میں گزاردیے ہیں بھی بحدہ کرتے ہیں مجى تيام كرت بير والله بن بُهنُونَ لِرَبِهِمْ "مار عاص بند اي إلى كان کوماری راتوں کی بری قدر موتی ہادر راتوں کوماری عبادت می گزاردیے ہیں دہ اس انظار میں رہے ہیں کہ کب رات ہوہم یارے تعکوشروع کردیں ،اسے مولی عیقی ے ہم کلام ہونا شروع کردیں اس انظار میں رہے ہیں ، ان کوقدر ہوتی ہے را تول کی۔ ای داسط فرماتے ہیں کہ" کی شب در در کوئے بے خواہاں مگذرارے" تم جو خفات میں بڑے ہو جمی ایک رات الی جگہ جا کر گزارہ جہاں اللہ تعالی جل شاند کے بندے رات کواٹھ کرایے اللہ تعالی جل شانہ کو یا دکرتے ہیں۔ان سے اپنی مرادیں مانکتے ہیں اور اسيخ كنامول كى معافى ما تكت إين روروكر كراكر الران كوقدر موتى إراقول كى ايك يزرك اى طرح رات كو جاك كرايين اورادي قارخ موكردوروكر كراكر اكرالله تعالى جل شاندے معانی ما تک رہے تھے اور اینے آپ کو کا طب کرے کمدرے تھے، یا اللہ! جو مخلوق میں سب سے براہاس کو بخش دے بیرورو کر دُعا ما تک رہے تھے اور اینے آپ کو عاطب كررب عن ينج سے ايك بدمعاش كزرر ماتھااس كے كانوں من بيآ واز يرس اس کی حالت بدل می ،اس کو می رونا آم کیااس نے زور سے آواز دی کہ ایک دفعہ بدؤعا اور کرد بیجئے میرا حال بدل کیا ہے۔

یہ لوگ ہیں را توں کی قدر کرنے والے۔ ہرشب شب قدراست کر قدر بدانی فرماتے ہیں کہ ہررات قدر کی رات ہے شب قدر ہے، اگر تو قدراس کی جانے لیکن افسوس ہمیں قدرنہیں ہے، پھراللہ تعالی جل شاندنے سارے سال میں سے رمضان شريف كامهينه بردابا بركت بدى خيركامهينه كنامول كى بخشش كامهينه رحتول كامهينه دوزخ ے بری کرنے کامبینہ چن لیا ہے،اس کی ساری را تیں بابرکت ہوتی این پہلی رات ہے عى آواز آنى شروع موجاتى ب فرشت الله تعالى جل شاند كے تعم سے آواز ويناشروع كروية إلى، شروع رات سے بى عام راتوں ميں تو آخرى تبائى رات ميں بيآ وازآتى ب\_ عَلْ مِنْ مُسْعَغُفِر لَا غُفِرُلَهُ بَا وَلَى كنا مول كى معاف ما تَكْف والا مِن اس ك مناه معاف كرول \_ايك عام اعلان مور باب \_ بمئى سوچنے كى بات بے كيول اعلان مو ر باہے؟ عام اعلان جس كاول جاہے كناه بخشوالے هـل مِسنُ مُسْمَـرُزق فَارْ زُقْمَهُ بِ، كُونَى رزق ما تَلْف والاحس اس كورزق دون اعلان كررب إلى كيول كررب ہیں۔وہ ذات اعلان کررہی ہے جس کے خزانے مس کی کوئی نہیں جب سے تلوق بنی ہے آج تک وورزق دیتے آئے ہیں ان کے خزانے میں کوئی کم آئی۔اورہم انسانوں کوئیس در تدوں کو چرندوں کو، برتدوں کو، فضائے جانوروں کو،سمندروں کے جانوروں کو، ہرایک کواورآپ جانتے ہیں جیسے کہ ان کے خزانے میں کوئی کی نیس ان کا اعلان ہور ہاہے۔ هَلُ مِنْ مُبُنَلاً فَهُو عَسافِيهِ بِكُولَى معيبت بين كرفار جلامين اس كي معيبت دور كرول بيعام اعلان بي بياعلان فتم موتا باوردوسرا اعلان شروع موجاتا بياب باغي الْعَيْسِ الْبِيلُ يَابَاغِيَ السُّو الْمُصِرُ الديني كَى الأسْ كرن والع آم برور في كر الله تعالی جل شانه کے نزویک ہونے کے لیے کوشش کرعبادت بر معادے ذکر برو مادے دعا ئيں بر حادے به برانیک کا خبر کا زماندا ممیاہے......مبینه گزرجائے **گا**یول تو الله تعالی جل شانه بمیشه بی مهربانی کرتے ہیں،لیکن وہ خصوصی برکات اور انوار انعامات جودواس ماہ میں ہوتے ہیں واختم ہوجاتے ہیں اب کتے گنتی کے چندون تو رہ مکئے ہیں

اورا برانی کرف والے اس سے زیادہ انجماز ماندکون ساہوگا اب تو برائی سے بازئیں آتا اورکون سا وقت آئے گاجوتو بازآئے گا۔ تو ہردات بیا علان ہوتا رہتا ہے، اس کے داس کی باہر کت اس کی را تیں بھی باہر کت اس کی را تیں بھی باہر کت بھر پہلا دھا کا (عشر ہ) جاتا ہے دوسرا دھا کا جاتا ہے، تیسرا دھا کا تو سار برمضان شریف کا نجو ڈے فرماتے بیں شہر کر دَعَظانَ اللّٰدِی اُنْوِلَ فِیْدِ الْقُورُ آنَ رمضان شریف کے مہینہ کو ہم فے جن لیا بیا باہر کت مہینہ کو ہم نے جن لیا انتخاب کر کے ہم نے اس مہینہ میں قرآن شریف ہم نے لیا انتخاب کر کے ہم نے اس مہینہ میں قرآن شریف اُنارا ہے اور قرآن کو بائد انتور میں اتا را ہے تو مہینہ بھی مبارک اور جناب رسول اللہ تا تاثی نے در مایا: حملہ القدر کو مایا۔ القدر کو مایا در اور جناب رسول اللہ تا تاثی نے در مایا: حملہ القدر کو مایا در اور جناب رسول اللہ تا تاثی کے در مایا: حملہ القدر کو مایا در ایس میں تاش کرو۔ "

رمضان شریف کے آخری عشرو کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک رات اکیسویں تو گزرگئی، آج تھیویں رات ہے آخری عشرو کی رات ہے۔ رمضان شریف کی رات ہے اور بیدو ورات ہے جس میں صفرت عبداللہ بن عباس واوق كے ساتھ فرماتے میں كەلىلة القدر ما تعبویں شب میں ہوتی ہے ماستا كيسويں شب میں موتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالی جل شانہ بہتر جانے ہیں لیکن ان کی روایت یوں آئی ہے کہ یا تیموی میں موقی ہے یاستا کیسویں میں اور حسن اتفاق سے آج ایک فضیلت اور ہے كريه جعدى بعى دات برسادى تميد كعرض كرف كامتعديد بكران دات بميل نعیب ہوگئی ہے بیگئ تو پھرسال کے بعد جن کی زندگی ہے ان کونعیب ہوگی ، پھراس واسطے قدر کی رات کی قدر کرنا جاہیے اور اس رات میں جتنا جس سے ہو سکے اپنے اللہ تعالى جل شانه كوياد كرتاري، وإب نمازير وكرياد كرت ربوان كم سامني مى اتحد بائده كركم ري موجاد مجى ان كرمامن جمك جاد مجى ان كرمامن بحده كرنا شروع كردومجى ان كے سامنے محتول مرباتھ د كاكر قعدہ بس بيٹے جاؤ۔ ميختل جيئتيں جي -الله تعالی جل شاندی عبادت کرنے سے اللہ تعالی جل شانہ خوش موجاتے ہیں۔ توافل پرمو

ان نوافل میں مساؤ قالت ہیں۔ مسورا کرم ناٹاؤ نے فرمایا کہ دی ہم کے گناہ اللہ مال جان شرمای کے گناہ اللہ مال جان شرمان کرویے ہیں۔ حسورا کرم ناٹاؤ نے اپ چا حضرت عباس ڈاٹا کو میسکھائی میں اور فرمایا تھا اے چا میں آپ کو ایک بہت بڑا انعام دوں ایک بہترین تخذوں ایک بہترین تخذوں ایک بدی ہیں چیز دوں، گھراس پران کو سکھلایا تھا کہ صلو قالت برخوا کروا ہے چا! ہو سکے قوروز انہ پڑھونہ ہو سکے قوم ہینہ میں ایک دفعہ پڑھ ای کرو۔ نہ ہو سکے قوم میں ایک دفعہ پڑھ اور یہ کی نہ ہو سکے قوم میں ایک دفعہ پڑھ بی نہ ہو سکے قوم ال میں ایک دفعہ پڑھ اور یہ کی نہ ہو سکے قوم میں ایک دفعہ پڑھ بی نہ ہو سکے تیاں میں ایک دفعہ پڑھ بی نہ ہو سکے تیاں میں ایک میں ہوئے ہیں ہی تھوٹے ہیں، کتابوں میں ایک ہوا ہوں جو ایک ہی بڑے ہی بڑھ ہی کے ایس سے دی ہم کے گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے ہی بڑے تھو ایک ہوئے ہی بڑھ ہی کے لیے سب کے سامنے کے قصدا کے میں ایک میں ہوئے ہر ہم کے گناہ اللہ تعالی جل شانہ معاف کردیتے ہیں ایس ہیں۔

تونوافل میں بیتی آجاتے ہیں (اگرول چاہے تو) بیتی آپ بڑھ لیں اس کا معاف ہوتے ہیں آب بڑھ لیں اس کا معاف ہوتے ہیں ہونے کا دھا کا (عرص ان ہوتے ہیں ہونے کا دھا کا احراث ہوں ہے ہیں انشاء اللہ تعالی امید ہے اللہ تعالی جل شانہ معاف فرمادیں کے دریعہ گناہ معاف میں ہوں ہے ہیں اب اللہ تعالی جل شانہ کا کلام برخمانشروع کردیجے اس سے تھک جا کیں اللہ تعالی جل برخمانشروع کردیجے اس سے تھک جا کیں اللہ تعالی جل شانہ کا ویسے بی نام لینا شروع کردیں جبیعات ہیں سجان اللہ الحمد لله لا اللہ الله الله اکبر کلمہ شانہ کا ویسے بی نام لینا شروع کردیں جس کوشیطان اور لئس سے بینا مشکل کردیں لاحول والاقوۃ الا باللہ برخمی شروع کردیں جس کوشیطان اور لئس سے بینا مشکل مولاحول کی کثرے پرخمتارے ، اللہ بولاحول کی کثرے کیا کہ سے بینا مشکل ہوتو لاحول والاقوۃ کی تینے پرخمتارے ، اللہ تعالی جو اللہ جل کہ ہوئی گناہوں کی معانی یا تھنے والا ہیں اس کے گناہ معاف کروں۔ ہوکوئی رزق یا تھنے والا ہیں رزق دوں۔ ہے کوئی جٹا ہو مصیبت ہیں۔ ہیں اس کی

معیبت دورکروں آئ مجی تو بھی اعلان ہور ہا ہے تو بید عائیں بھی مانگذا جا ہے جس چیز میں دل گھے اس میں آپ وقت گزار دینے بیروج لینے کہ تنی در میں نے جا گنا ہے اس میں ، پھر سوچ لینے میں اس میں کیا کیا قبل پڑھوں گا کتے فنی پڑھوں گا کتے فنی بڑھوں گا ۔ کتا ذکر کروں گا کتنی دُعا کیں مانگوں گا کتنا قرآن مجید پڑھوں گا، سب سوچ لینے گا اس کے بعد کام شروع کردینے گا۔

ساری باتوں کا مقد میہ کہ آئ کی دات قدر کی دات ہے اس کورائیگاں نہ جائے دیں ہا تیں قر ساری ہم ہم کرتے دہے ہیں آئ دو باتیں نہ کی جائیں تو کون سافرق پر باتیں نہ کی جائیں تو کون سافرق پر باتیں نہ کی جائیں تو کون سافرق پر جائے گا اللہ تعالی جل شانہ نے قدر کی دات ہے ہی ہاس کی قدر کرنا چاہے نام بی قدر کی دات ہے اس واسطے جتنا بھی آپ جاگ سیس دات ہے، پھر ہم قدر نہ کریں تو افسوس کی بات ہے اس واسطے جتنا بھی آپ جاگ سیس میں جائے ہوں کی ڈربیں میں جاگ سیتے بے دیک سوچی جائیں کوئی ڈربیں میں جاگ سیتے ہے دیک سوچی جائیں کوئی ڈربیں

اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہم بندے ہیں وہ جانے ہیں کہ بر ابندہ کرورہ بھار ہے، بے فک سوجا کیں محت کے لحاظ سے ضروری ہے ہیں کہ بر ابال او زیادہ جاک او زیادہ جاک لو زیادہ جاک لوکین اور داتوں کے مقالبے میں قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ذیادہ جاک لینا چاہیے، ہر ایک کی اپنی ہمت ہے اپنی محت ہے محت اجازت وے ہمت طاقت اجازت وے ہمت کرلینا طاقت اجازت وے یا کل کو کام زیادہ کرنا ہے ای حماب سے اپنا بندوبست کرلینا چاہیے۔

اعتکاف کرنے والے صفرات بھنی دات جا ہیں اور ساری دات بھی جاگ سکتے ہیں۔ لیں۔ لیکن جو کنرود یا بیار ہیں جن کو نیند کرنا ضروری ہے یا نیند کرنا جا ہے ہیں تھک جاتے ہیں۔ لیکن جو کنرود یا بیاد ہیں۔ اور ہی جانے گی، دوسر بے لوگ بیٹے ہیں ان کے آ رام کے لیے بارہ ہے کے بعد بیلی بند کر دی جائے گی، دوسر بے لوگ بیٹے تسبیحات پڑھتے لئل پڑھتے رہیں وعائیں مانگتے رہیں، مرف کماب پڑھنایا قرآن مجید

روسنا مشکل ہوجائے گا، جار بج مجر بکل جلا دی جائے گی اور اس اثنا میں جب لوگ سور ہے ہوں تو بھر اس فی میں جب لوگ سور ہے ہوں تو بھر اور ہی آ واقد سے ذکر بھی تیک کرنا چاہیے، تا کدان کی نیند خراب ند ہوتو یہ اس لیے عرض کیا گیا کہ آج کی رات بڑی قدر کی رات ہے جتنا بھی ہو سکے اس کی قدر کرنا چاہیے اللہ تعالی جل شاند تو نی مطافر ما کیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

#### خطبات ومغان

#### (ترغیب انعامات)

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَكُفِي وَسَكُامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى. أمَّا بَعَدُا رمضان المبارك كي مهينه كالتظار كرر ہے تھے، شروع بھی ہو گیا پہلامشرہ بھی فتم مو کیا دومرا مشرو بھی جلا کیا اور آج رات سے تیسرا مشروشروع ہو کیا ہے۔ جن تعالی شانہ نے رمضان شریف کوایے بندول کی مغفرت کے لیے دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے چن رکھا ہے۔اب بیدها کا دوز خے رہائی کا ہے دولو مہریان ہیں ازخود مہریانی فرماکر ہرافطار کے وقت دس لا کوآ دمیوں کودوز خ سے بری فرماتے رہے ہیں اور آخری افطاری کے دفت میہ ۲۹ دن کا مجموعہ ہے، سب کو دوزخ سے بری فرمائیں گے، جب وہ استے تی میں اور ہم ماتلیں مے تو کیا ہمیں بری تین فرمائیں مے۔اور بیدها کا توہ بی اس لیے تا کہ دوز خے سے رہائی جمیں ال جائے۔ بیدیا ور محیس کہ مرنے کے بعد دوی محری جنا ہے یادوز نے ہے۔دوزخ اللہ تعالی جل شانہ کی نارافتکی کی جکہ ہے جن او کول سے ناراض ہوں گےان کو دوزخ میں اکٹھا کردیں مے۔اورجن سے خوش ہوجا کیں مےان کو جنت عطا فرہائیں سے جنت میں ہر طرح کے عذاب ہیں آپ ان عذابوں کا تصور بھی جیس کر سكتے، كركتنے مخت اور درد ناك عذاب موتے ہيں، اس درد ناك عذاب سے بينے كے لیے، چکارہ مامل کرنے کے لیے بددها کا اللہ تعالی جل شاندنے دے دیا ہے۔اس ليے برمكن كوشش كرنى جاہيے كہ جارے كناه معاف موجاكيں اور بم بعى ان لوكوں يس شال ہو جائیں جن کو دوزخ ہے بری اللہ تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں۔اس آخری وحاكے ميں الله تعالى جل شاند في ايك اور بہت فيتى رات ركى ب جس كانا م ليلة القدر ے اور فرماتے ہیں کداس ایک رات کی عبادت جس کونصیب ہوجائے اس کے سارے مناه معاف ہوجاتے ہیں، اور اس کوتر ای سال جارمینے سے زیادہ عبادت کا تواب ملا

ہے ایک ہزار مہینے سے زیادہ ملتا ہے اور ای مبارک رات میں فرشتے آسان سے تشریف لاتے ہیں اور ہر ذکر کرنے والے، ہراللہ تعالی جل شانہ کو یا دکرنے والے ہر فخص کی دعاؤں برآ مین کہتے ہیں،اس بررمتیں بھیجے ہیں،مصافحہ کرتے ہیں،معانقہ کرتے ہیں ب اس رات كا اكرام اورانعام بيكم بيك كندول كما تحدمها فحكررب بين اورمعانقة سر کارنے کہان یا نچے راتوں میں اسی رات کو تلاش کروجن میں پہلی رات آج کی ہے۔ آج غروب آفاب سے بدرات شروع ہوگئی ہے اور مج صادق تک رہے گی بدرات بھلی منی تو پھر جار را تیں یاتی رہ جائیں گی ،اس لیے ہم کو ہتنا بھی ہو سکےان راتوں میں اللہ تعالى جل شاندى عبادت كرنى ما بيد مديث شريف كالفاظ ين جوتيام كراس كا مطلب نوافل يرحنا أتاب\_ (برطرح كى عبادت ب) جاب آب الله تعالى جل شانه ے سامنے تیام کریں مجھی رکوع مجھی سجدہ کریں ، ہر طرح سے ان کے احکام بجالا کیں ، تسبیجات پڑھتے رہیں تھبیرات کہتے رہیں دعائیں مانگتے رہیں تلاوت کرتے رہیں مجی الله تعالى جل شانه كا كلام يرمنا شروع كرويجيّ بينماز جوب بيتمام فرشتول كي مجوى عبادت برية بمي الله تعالى جل شاند نفيب فرمادي برشي محمد قيام من بي ووحشرتک قیام عی میں رہیں گے۔جورکوع میں ہیں وہ رکوع میں بی رہیں گے جو بحدہ میں ہیں ہورو میں رہیں مے اللہ تعالی جل شانہ نے فرشتوں کی مجموعی عبادت ہمیں نصیب فرمادی ہے تو نماز پڑ معناممی الله تعالی جل شاندی ایک عظیم عبادت ہے، الله تعالی جل شانه کا کلام قرآن مجید پر مناشروع کردیں بیمبی الله تعالی جل شانه کی عبادت ہے الله تعالی جل شانہ کے آمے رو کے گڑ گڑا کے ہاتھ جوڑ کرمعانی مانٹیس گناہوں کی۔ اپنی مرادیں انگیں ضرورت کی چیز انگیں جوجوآپ کو حاجت ہے انگیں، یہ بھی اللہ تعالی جل شانه کی عبادت ہے۔الله تعالی جل شانه کی میج پر مناشروع کرویں جیے سجان الله سجان الله سجان الله يرصة ريء الحمد الله يرصة رب لا لله الا الله يرصة رب الله اكبر

یرے رہے، یہ بھی الله تعالی جل شانه کی عباوت ہے درود شریف پڑھتے رہے استغفار برصة رب يبعى الله تعالى مل شانه كى عبادت ب\_ملوة التبع بحضور كالفائ فرمایا کہ جو بینماز پڑھتا ہے مملوٰۃ التبیع اس کے برحم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ا کے چھلے نے برانے اعلانیہ پوشیدہ تصدأ خطا بحول کے ہوگئے جان بوجد کے ہوگئے ہر طرح کے گناہ معاف کردیتے ہیں بدوماکا تو ہے عی گناموں کی معافی کا دوزخ سے ر بائی کا۔اس واسطےاس رات کی قدر کریں جتنا بھی آپ سے ہو سکھاس رات کی عباوت كريں، اب اعتكاف والے جو معرات تشريف لائے بيں ان كے ليے مجمد مسائل بتا دية جاتے بين تاكدان مسائل كاخيال كركائے احكاف كوئي ركيس اس مي فسادند آجائے احتکاف کے معنی ہوتے ہیں عکفوف عکفوف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو محبوس كرلينا معبد كرلينا ، كويا للدتعالى جل شاند كم من ايخ آب كومعيد كرايا ب\_آب نے۔اللہ تعالی جل شاند کے کمر ش مجوس موسئے ہیں آپ۔ آپ نے اللہ تعالی جل شانہ سے معروکیا ہے کہ یا اللہ! درل ون میں بہال رمول گا۔آب سے اینے گزاہ بخشوانے کے لي آيا مول ائن حاجتي ما كلفے كے ليے آيا مون، دوزخ سے رہائى كے ليے آيا مول جنت ما تکنے کے لیے آیا موں میں پہلی رموں کا اللہ نے اپنی آ فوش میں لے لیا ہے۔ اين كمريس بشالا بي وم كوك الى حركت فين كرني وايد كمجوب ناراض موجاكي اس كر كرس لكنا بحي بيس وإياس كي أخوش مبت ب إبر بحي فيس مونا وإي إل انہوں نے اجازت وی ہے کی نے بیٹاب کے لیے جانا ہے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے کوئی فرض واجب مسل ہو کیا ہے اس کے لیے جانا ہے وہ جاسکتا ہے کیکن خرواراس حاجت کے لیے جاؤ کے قورستہ میں کھڑ انیس ہونا جا ہے، جاتے بھی آتے بھی مرورت کے لیے اس نے اجازت دی ہے کھڑا ہونے کی اجازت بیس دی ہے اگر آپ ایک منث کے لیے بھی کھڑے ہو گئے خود کھڑے ہوئے یا کسی نے کھڑا کردیا تو بھی محبت کا حمد ٹوٹ جائے گا۔احتکاف فاسد ہوجائے گا۔اس داسطے آپ نے اگر ہا برنگانا ہے وضو کے داسلے

یا حسل کے لیے لکانا ہے۔ بیٹاب یا یا فانے کے لیے لکانا ہے یا جمعہ بڑھنے کے لیے جائیں کے تو ہمی رائے میں کمزانیس ہونا ماہے، خاموثی سے نیج دھیان کے ملے جائيں اور والی ملے آئيں ايما بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے کرتے ايك دوسرے سے بات کرنا شروع کردیتے ہیں وہ بھی غلط ہے بات بھی تبیں کرنی ہے، بان! کوئی عضو وحوتے وحوتے دومراجی وضوكرد با مويد مى وضوكرد باہ اس ش كوكى فرق ندآئے تو بات كرسكة بي دين كى بات كرسكة بي ليكن ابنا وضوكا كام چوز كربات كرے باسنے تو اس کے اعد فسادا جائے گا۔اعظاف میں طبعی اور شرعی ضرورت جوہے اس کے لیے لکانا مواو نکل سکتا ہے، لین راستہ می شہر تا کہیں ہیں ہے، بس اتن اجازت ہے مجد کی جکدے آمے ہاتھ کرلیں یا منہ کر کے کل کرلیں بیکن یاؤں مجد کے اعدر بہنا جاہیے پاؤں رہیں مے توانتباررہ کا کہآب اللہ تعالی جل شانہ کے کمریش موجود میں ایسے بی تھوکنے کے اليناك ماف كرنے كے ليے كمانے والا باتحد حونے كے ليم حدى جكرت با برايس جانا ہے مجد کی مدود کے اعدر بہنا ہے۔ اگر آپ باہر جائیں مے تو آپ کا احتکاف ٹوٹ مائ كا مات مات ملت ملت ملت داست من كوئى بارل كياس كا مال يو چوسكت بين آب نے دیکھاراستہ میں جارہے ہیں نماز جنازہ ہور بی ہے جنازہ کی نماز براہ سکتے ہیں لیکن مرف جنازہ کی نماز کے کیے مجدے جانا ٹھیک ٹیس ہے اگر آپ کا روزہ لوٹ کیا تو اعتكاف بحى ثوث جائے كاء اس ليے روزوں كوبعى سنجال كرركمنا جاہيے آپ وضوك ليے كے اورآب نے مسواك كرنى ہے مسواك كى اجازت ہے ياكى كونيخن كرناہے ياكسى کولوتھ پیٹ کراہای کی اجازت ہے، دیکھواس سے زائدونت فیل فرق کرنا اور وبال بيضے توليد سے فتك محى كرسكتے بي ليكن جتنى در فتك كرنا ہے اتى در بيند سكتے بي زیادہ در بیس بیشنا آب نماز کے لیے طاوت کے لیے مجدہ طاوت کرنے کے لیے توافل يرصف كي الفافرازيد عن كي ان كامول كي الموكر في كي واسكة ایں۔ باق صرف وضو کے لیے جاکیں کہ کوئی مبادت فیس کرنی ہے تو اس کے لیے

اجازت نہیں ہے بعض دفعہ کپڑا کوئی نایا ک ہوجا تا ہے اس نایا ک کپڑے کودھونے کا کوئی ذر بعینیں ہے تو خود جا کر دھوسکتے ہیں بعض دفعہ آ دمی جاتا ہے بیت الخلام میں تواگر بیت الخلاءمعروف ہے تو مجوراً وہال تعوری دیرا تظار کرنے سے اعتکاف نہیں ٹو ٹا ہے بعض لوگ یان یا بیری یاسگریٹ کے لیے مجبور ہوتے ہیں ان کو بیادت بوی پر بیان کرتی بتووه جاتے آتے میں بیت الخلام میں نی سکتے ہیں ،اس کے لیے کھڑ انہیں ہونا ہے اور مجد من نبیں بینا جاہے اگر کوئی زبردی آپ کوحدود مسجدے ہاہر نکالے تو بھی اعتکاف نوث جاتا كبعض وفعدايها موتاب كدانسان كورات كوخواب تاب اورخسل كي حاجت موجاتی ہے تو ایسے خص کومجد میں رہنا جائز نہیں ہے اس کوفورا لکل جانا جا ہے جلدی نهانے کا انتظام کرنا جاہیے، نہا کرآئے اگر کوئی فوری نہاند سکے تو فوراعسل کا تیم کرلے د بوار ہے اس مس تیم کرلیں اور والی د بوارجو ہے نیے والی د بوار کی ہے جس کی ہے اس یرتیم کرسکتے ہیں تیم کر کے جلدی ہے انظام سیجئے گا جب ووانظام ہوجائے تو فورانسل کرلیں۔اذان دینے کے لیے مؤذن کی جگہ جاتا بھی جائز نہیں تو بیسارے مسائل ہیں ان كاخيال كرناجمين ضروري ہے اكر ہم خيال نبين كريں محاورا عنكاف توث جائے كا تو یوں سیحنے گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے مبت کا وعدہ ٹوٹ کیا وہ چیز جس کے لیے ہم آئے میں اس میں فرق آ جاتا ہے اور وہ دو تج دو عمروں کا جوثو اب ملتا ہے اس میں فرق آ جائے گا اب چونکہ براتی عبادت کی ہیں چونکہ براتی دوز خسے بری ہونے کی ہیں، گنا ہوں كى معافى كا ذريعه بين دوز خسے يرى مونے كا ذريعه بين ـاس ليے ايك صديث من آتا ہے کہ جو مخص سر ہزار دفعہ کلم شریف پڑھتا ہے اس کواللہ تعالی جل شانہ جہم سے بری فرما دیتے ہیں جومدق دل ہے بڑھے اللہ تعالی جل شانہ کی توحیدان کی وحدانیت کا اقر اركرتے ہوئے برمے كلم شريف اس كودوزخ سے برى فرماد سے إي -

ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک جگہ دھوت تھی کھانا کھا رہے تھے کہ اچا تک ایک نوجوان نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے کہتا ہے کہ پچامبری مال دوزخ میں

جل ری ب (اس کی مان کا پہلے انقال ہوچکا تھا کہتا ہے کہوہ دوز خ میں جل رہی ہے) وہاں ایک بزرگ تے انہوں نے ستر ہزار مرتبہ کلہ شریف کے کی نصاب بڑھے ہوئے تے۔انہوں نے دل می ول میں دعا کی یا اللہ اس نوجوان کی ال دوزخ میں جل رہی ہے توايك نصاب مر بزار كلمه كا ميس عرض كرتا مول كه ثواب اس كى مال كوآب كه يا ديجة -دوز خے سے رہافر او بیجے ۔ فرماتے ہیں تعور کی دیر کے بعد وہ فوجوان ہنے لگا اور کہنے لگا: پیامیری ماں کودوزخ سے رہائی ال کئ ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کداس سے جھے دو بالوں كا يعين موكيا ايك توبيك الوجوان كاكشف مح ب، وه واقتى صاحب كشف ب اوردوس بيكرييجو مس في نعاب يوها بواقعا، من في دل عي دل من الله تعالى جل شاندے درخواست کی تھی کہ اللہ تعالی جل شاندنے اس کو پہنچا دیا۔ دوز خ سے بری فرما دیا تواس کا اثر بھی مجھے معلوم ہو کیا، لہذا آج امجی وتروں کے بعد نقل پڑھنے کے بعد ستر ہزاردفد کلے ہم سبل کرا کھا پڑھ لیں مے کوئی ایک تبیع پڑھے کوئی دو بیج پڑھیں ۔کوئی ول بع يد مع ما تعدم المع والسارمان سي كموات ماسية كالمحري والمنول على سر ہزار بورا ہوجائے گا اور بدی آسانی سے ہم اللہ تعالی جل شانہ سے دعا ما تک سكيس مے \_ يااللہ! جميں بھى دوزخ سے برى فرماد يجئے ، ہم بھى دوزخ سے برى ہونے كى خواہش رکھتے ہیں ہم بھی گناہ معاف کروانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں ،آب کے دربار میں جہاں آپ نے اتی اوازش کی ہے، اتی مہرانی کی ہے اپنے محرط الیا ہے۔ وہاں اس كله شريف كى بركت سے ميں دوز خ سے برى فر ماد يجئے \_ آمين

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



# اهتمام طلب مغفرت

(۲۹رمضان السارك بيان بعدعمر)

قطب الارشاد معزت واكرمجم حفيظ الشماحب قدس مرو

# اجتمام طلب مغفرت

(٢٩رمضان الهارك بيان بعد عمر)

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ

وَتَتَوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ

مَيِّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ

يُصْلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ

لاضَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

لاضَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ

وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا خَيْرًا كَثِيراً كَذَا فَاعُودُ فَيا اللّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّاحِينَ المَالِلَةُ مِنْ الشَّيَانِ الرَّاحِينِ اللهُ مِنْ الشَّيطانِ الرَّاحِينَ المَسْلِيما فَيَارَك مِنْ الشَاعِدا فَاعُودُ فَيا اللّهُ مِنْ الشَّيطانِ الرَّاحِيلِ اللهُ مِنْ الشَّوانِ الرَّاحِيلِ اللهُ مِنْ الشَّيرا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ السَّيرا لَا لَا اللهُ المُ اللهُ ال

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرُّحِيْمِ ٥

فَمَنَ ثَابٌ مِنْ بُعُدِ ظُلُمِهِ وَٱصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ

آب جانتے ہیں کہ دمضان المبارک کامہینہ فتم ہونے کے قریب ہے، کہ کھڑ ماں باتی ہیں اگر جاندنظر آ کیا تو غروب آ فاب کے وقت رمضان شریف ختم ہو جائے گا۔ رمضان شریف ختم ہونے والا ہوا توبیہ آخری کھڑیاں ہیں، رمضان شریف کی۔ ہارے اعمال نامے لیٹے جارہے ہوں مے جتم کیے جارہے ہوں مے۔فلان کا اعمال نامہ تم ہو ر ہاہے۔اس کاختم مور ہاہے۔اس کاختم مور ہاہے۔اللہ تعالی جل شانہ فاتمہ ير برطرح كى خیر فرماتے ہیں، ہارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمارے اوپر مہرمانی کی نظر فرما دیں۔ ہارے دلوں میں بیخیال ہوا ہے ہم نے بوے گناہ کیے ہیں جارے گناہ کیے معاف ہوں مے، اس کواللہ تعالی جل شانہ کلام یاک کے اعر اس آیت میں قرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جانوں برظلم کرلیا ہے اگر نافر مانیاں اور سرکشیاں کر کے اب حمیمیں تدامت ہورہی ہاورتم نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا شروع کردیا ہے، اللہ تعالی میرے گنا ہوں کو معاف کرنے والے بیں اورائے آپ کوعاجز محض بنالیاہے کہ میری کوئی طاقت نہیں ے، بہت غلطیاں کیں، بہت سرکشیاں کیں، بہت نافر مانیاں کیں، اب مجھے بدی پشیانی ے کہ میں نے کس مالک حقیق کوناراض کیاجب آب اس طرح الله تعالی کی طرف رجوع كريں مے، تو اللہ تعالی جل شانہ بڑے مہر مان ہیں وہ توبہ کو تبول کر لیتے ہیں۔وہ تو خود رْغيب دية بيل متُوبُوا إلَى اللَّهِ جَعِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفلِحُونَ (النور: ١٨) سب كسب الله تعالى كى المرف رجوع كراو، الله الله الله عالم لو۔اےمسلمانو!سب کےسب توبہ کرلوتا کہمہاری نجات ہوجائے۔آب جانے ہیں کہ یہ گناہ جیتے ہیں ماری آخرت کے لیے زہر ہیں، انہیں اُخروی زعر کی کے لیے ہم قاتل سجمنا جاہے۔زہر بلا مادہ سجمنا جاہے، اوران کے جموز نے کا انسان کو معکم ارادہ کر لینا عاهد عُورُوا إلَى الله جَمِيعًا أَيْهَا الْمُوْمِنُونَ الله تعالى كم إلى مسكسب الأبه كراوالله تعالى كي طرف رجوع كراوكزشته كنامون كي معافى ما تك اوربيض اس ليح كهنا موں كرتم بيں دوز خ سے نجات أل جائے۔ ايك جكم فرماتے بيں إن السلسة يُحب

التوابين ويُحِبُ المُتَطَهِرِينَ (الزر: ١٨) يت تمر ٢٢٢)

ب شك الله تعالى جل شانه جوتوبه كرنے والوں كودوست ركھتے بين اور جوياكى مامل كرنے والے بين (توبدكركے)ان كوبعى دوست ركھتے بيں لومعلوم بواكم بين محمرانانبیں جاہے کہ ہم سے گناہ ہو گئے جو ہو گئے وہ تو ہو گئے، آئندہ کے لیے عزم کرنا جاہیے کہ ہم منافیش کریں مے اور جو ہو مئے ان کا علاج یمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے محر کرائیں،عاجزی کریں،زاری کریں کہ بااللہ! مجھ سے قلطی ہوگئی ہے میں بڑا پشیان ہوں، مجھے بڑی ندامت ہے مہر بانی فر مائے گامیرے گناہ معان فرماد ہیجئے گا۔اللہ سے ملے کرنے کا ملریقہ میں ہےاللہ تعالیٰ جل شانہ بری جلدی ملح فرمالیتے ہیں۔ حدیث شريف من أتاب - الناب حبيب الله توبرك فوالا الله كادوست موتاب الله كا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث قدی میں آتا ہے کہ میرے بندے اگرز مین اور آسان کے برابر مجی گناہ لے کرمیرے پاس آئیں اور جھے سے گناہوں کی بخشش اور منا ہوں کی مغفرت طلب کریں تو ہیں سب کو بخش دوں **گ**ا اور کنا ہوں کی کثرت کی طرف ذرائجی نگاہیں کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حدیث قدی ہے کہ اے میرے بندے اگر توزین آسان کے برابر مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے کر جنوب تک گناہ لے کرمیرے ہاں آئے تو اتن ہی مغفرت لے کر تھیے ملوں گا۔ کتنے مہریان ہیں وہ مولا بخشنے کے لیے تیار ہیں ۔امل میں ہارے گنا ہوں کی نحوست ہارے مکناموں کی ظلمت ہمارے کناموں کی کدورت سامنے آ جاتی ہیں اور کناموں ہے توبہ كرنے كے ليے آثر بن جاتى ہے، برا جاب بن جاتا ہے كہ ہائے ہم كيے توبركري جنيں ميريوا غلط طريقة ہے شيطان بهكاتا ہے تم كس حال سے كس مندسے توبدكررہے ہو! بيرتو تمہارا حال ہے کہ پھرتم کناہ کرنا شروع کردو مے شیطان اس ملرح سے بہکا تا ہے۔اس کے بہکانے میں نہیں آنا جاہیے جب کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خود فر مارہے ہیں میں حمہیں معاف كرف والابول ايك حكراً تاب: ﴿ قُلُ يَغِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ اللَّهُ وَبَعْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ ا

"اے ہادے مبیب فرما دیجے کداے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پڑالم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل ناامید مت ہونا اللہ تعالی کہتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰہ اَلٰہ اَلٰہ اللّٰہ اللّٰہ

نی امرائیل میں ایک توجوان تھا۔اس نے ہیں برس تک اللہ تعالی کی عبادت ک مچر کچھ بری محبتیں ل کئیں۔ پچھے بہت رویبہ پیساور مال ودولت ل کیا۔ یہ مال و دولت بمی دے اگر اللہ یاک تو سمج طریقے سے ٹرچ کرنے کی تو فتی عطافر مادیں بھمج طریقے ے کمانے کی تو فیق عطافر مادیں اللہ تعالیٰ کا دل میں ڈر ہواللہ تعالیٰ کی محبت ہوجمی ہے ہیں۔ بمی ٹھیک رہتا ہے، ورنہ یہ بیر بوے النے رائے میں لگا دیتا ہے۔ توجب بری محبتیں لميس ادحري رويد پيدل كيامال ودولت في جواني كا نشرتها الله كو بحول كياساري عبادت مجى بحول كيا، كنابول كى زعركى من جلا مونا شردع موكيا- بالكل فرمب س دین سے اللہ سے آزاد ہو کیا۔ اس طرح ہیں برس تک من مانی زعر کی گزار تار ہا، اللہ تعالی کی نافر مانی ہرطور پر کی۔ کھانے میں چنے میں پہننے میں، لباس میں، ہرچیز میں جو نافر مائی اس سے ہوسکتی تھی، وہ چھوڑی ٹیس میس اس حال میں ہیں برس اور گزر مے ایک وین آئینہ دیکھتے ہوئے ڈاڑمی کے بال مغید نظرا مجے۔وقت ہوتا ہے بھی بھی کوئی نیک سامنے آجاتی ہے، کس اللہ والے کی بات ول کو کھا جاتی ہے حالاتکہ وہ آئینہ روز اندر کھتا تھا، آج کے دن دیکھا تو ڈاڑھی کے سفید بال پر نظریزی، دل کوایک دھیکالگا کہ ہائے کیسی میری یا کیز و زعر گی تھی ، کیے میں اجھے اچھے کام کیا کرتا تھا ، کیے میں اللہ کی عباوت کیا کرتا تھا ،

کیے میں رات کورورو کے گزارا کرتا تھا کیے میں اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں کیا کرتا تھاوہ ساری زعر کی میں نے چھوڑ دی ہیں برس سے اللہ کی نافر مانی کررہا ہوں۔ بڑا دل کو دھکا لگا، بدى پشيانى موكى ، بداانسوس كرن لكااوراى تمبرامت بس اس پشيانى بس الله تعالى ہے ہم کلام موااور عرض کرتا ہے اے خدا! میں نے بیس برس تک آپ کی تابعداری کی اور مُرسُ مُركيا ، أى واسطفر مات بين رَبُّنا لَا تُرغُ فَلُوْبَنا بَعُدَادُ هَدَيْنَا ياالله! آب نے جب ہمیں ہدایت دی تو مہر مانی فر ما کرہمیں تو فیق فر مانا کہ ہم ہث نہ جائیں ،سید مے رائے سے ۔ تو کہنے لگا: خدایا! ہیں برس تک آپ کی تابعداری کی اوراب ہیں برس بھر موسكتے، نافر مانی مس لكا موا مول \_ ندآب كى مانتا مول ندآب كے رسول مُكَافِيْن كى مانتا مول ۔ اپنی من مانی زعر کی گزارر ہا ہوں۔ میرے دل پراب چوٹ کی ہے میرادل پشیان ہو کیا ہے، اے اللہ! اگر میں بری حرکات سے باز آجاؤں یہ جومیری بری حرکات میں برس سے چل ری بیں اگر میں باز آجاؤں اور میں آپ کی طرف رجوع کروں تو کیا میری توية ول موكى؟ بس يه كهد بيفار حق تعالى جل شاند يو مريان بي، اس كادل سنجالن کے لیے اس کوفیب سے آواز آئی۔اے مرے بندے اتونے ہم سے دوئ رکھی تھی،ہم نے تھے سے محبت رکمی تونے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے سختے مہلت دی اب اگر رجوع کرے كالوضروري شنواكي موكي تمهاري يذيراني موكى بتمهاري توبيقول موكى ينس تيري توبيقول كرف كے ليے تيار مول اى كو حضرت مولا ناروى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

> باز آ باز آ ہر آنچہ <sup>مہت</sup>ی باز آ گر کافر و گمر و بت برخی باز آ

اے میرے بندے! میں نے تجھے بنایا ہے شمر) تجھے کہتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں ہاڑا۔ تو میری طرف اوٹ آ۔ اے میرے بندے! تو میری طرف آ جا۔ باز آ ہرآ نچہ ہت بازآ۔ تو میری طرف اوٹ آ۔ اے میر میں بندے! تو میری الکارکر تا شروع کردیا۔ بازآ۔ تو کیما بھی ہوگیا ہے۔ کر کافر مجروبت پرتی ہازآ ؟ تو نے میرا الکارکر تا شروع کردیا۔ میرے ساتھ شریک بنانے شروع کردیے تونے آگ کی پوجا شروع کردی۔ تونے بنوں میرے ساتھ شریک بنانے شروع کردیے تونے آگ کی پوجا شروع کردی۔ تونے بنوں

کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر بھی میں تھے تبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے پاس آجا۔ تو میرا بندہ ہے میرا بنایا ہوا ہے، جھے تھے سے بزی محبت ہے اور فر اتے ہیں کہ سے خیال نہ کرنا کہ ہم تھے مایوس کردیں مے۔ ناامید کردیں مے نبیس۔

> این درگه مادر که نامیدی نیست مد باد اگر توبه مکستی باز آ......

کہ ہماری درگاہ نا اُمیری کی درگاہ ہیں ہے، سود فعد تو توبہ کرے گا اُوٹ جائے گی، پھر تو بہ کرے گا اُوٹ جائے گی، پھر تو بہ کرے گا اُوٹ جائے گی، پھر تو بہ کرے گا اُوٹ جائے گی، پھر بھی ہم تو بہ تبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یوے مہر ہان مولا ہیں بوے کریم آتا ہیں۔

ایک بت برست تھا۔ برسوں سے بت کی ہوجا کیا کرتا تھا۔ جووقت متعین تھااس وقت میں جاکر بت کے باس بیٹر جایا کرتا تھا اور یامنم، یامنم، ایمنم، اے بت،اے بت، اے بت! کہا کرتا تھا، اس کو یمی ایک بات سکمانی می اس کووہ عبادت سمجما کرتا تھا۔ برس بابرس بامنم کرتے کرتے گزد صحے ، ایک دن مجو لے سے زبان سے منم ندلکل ر کا۔ بجائے منم کے یا معرفکل کیا۔ فورا آواز آئی اللہ جل شانہ کی طرف سے اے میرے بندے کہوکیا کتے ہیں۔ آئیک أما عُدِی اس كول يرين جوت كل ا ت بولے ہے میری زبان سے یا معداللہ کا نام نکل کیا تو فوراجواب آیا اور بت کی طرف خیال آیا کہ اس کو بوجے ہوئے برساہا برس گزر کے ہیں۔ یامنم، یامنم کررہا ہوں اس نے جموثے منه ایک دفعه مجی جواب بین دیا،اس نے بت کولات ماری، ٹا مگ ماری یاؤں سے اس کو یے پھینک دیا اور کہا کہ میں تھے سے بیزار ہو گیا ہوں میں اس اللہ کو پوجوں گا، اس کی عبادت كرون كا بس في محول سايك دفعه بلاف يرميرى بات كاجواب ديا توحق تعالى جل ثان فرمات بين : لَنْ حُنُ ٱلْحُرَبُ إِلَيْدِ مِنْ حَمْلِ الْوِدِيْدِ بَمِ تَهَارى شدرك ہے بھی زیادہ قریب ہیں ای کوفر ماتے ہیں:

## يَأَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوبَةً نَّصُوحاً ٥

(القريم:۲۸)

اے ایمان والواللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کرنی جاہیے، اللہ تعالی سے ڈرنا جا ہے ہاری توبہ تبول ہوگی۔ ہم تو کیا چیز ہیں آپ جانتے ہیں کدایک آدمی کس کاقصور کرلیتا ہے سوئنٹیں کرتا ہے سوساجنٹیں کرتا ہے وہ ناک منہ کے ھاتا رہتا ہے، بری مشکوں سے بات کرتا ہے بات کرنے کے بعد بھی اس کا حال سید حالبیں ہوتا ہارے مہر بان مولا مالک حقیق کتنے مہر بان ہیں وہ سارے گناہ معاف کرنے کے بعد مہر بانی کا معالمه بعي فرما دينة بين آپ جانت بين كه آپ كا كوئى مقدمه موعدالت مين اوركس بدے تصور میں آب کو پکڑا گیا ہواور آب نے سفارشیں کیں ،آپ نے مقدمے کی بیروی كى اورآب چھوٹ كئے برى موكئے۔ برى تو آب موجائيں كے ليكن وه آپ كى فائل وه مثل عدالت میں منتقل طور پررکی جائے گی اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شاندا يسے مهربان بيں كدا كركوئى بندوتو بركرتا ہے توسارے كنابول كي شكول كوخم كردية كمة لل ذنب كه مناه حاوبرك والاابياب كرياس كاكناه تعاى بيس فرماتے ہیں ہم بیرچاہتے ہیں۔ جب میرے بندے نے میرے ساتھ ملے کرلی۔میرے بندے نے پشیان ہو کر مجھے سب کھ مان لیا جب میں نے اس سے سلح کرلی ہے،اس ے راضی ہو کیا تو اگر اعمال نامے ہیں اس کے گناہ لکھے باتی رہ مجے تو فرشتے سمجمیں کے کہ بیر گناہ کا رہے فرشتوں کی نظر میں بھی گناہ کا رہونا اللہ تعالیٰ کو پسندنہیں ہے، اس واسطے نامهُ اعمال سے منابوں کو بالکل مناویتے بی فرشتے بھی مجمیں بدامقرب ہے بوامعزز ہے،آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے گنا و مسجد کے فلاں کونے میں کیا، گھر کے فلاں کونے عمل کیا، فلاں بازار میں کیا، فلاں جنگل میں کیا تو قیامت کے دن بیرساری جنگہیں اور سارے کونے سارے درخت اور پہاڑ سب کوائی دیں ہے، یا اللہ! اس نے فلال جگہ

بیٹے کرمیرے یاس بیٹے کر گناہ کیا تھا درخت کوائل دیں ہے، بہاڑ کوائل دےگا، مكان کوائی دے گا، بازار کوائی دے گا،جس کونے میں کیا دہ کوائی دے مے تجر جرسب کوائی دیں مے۔ فرماتے ہیں جب میرے بندے سے میری ملح ہوجاتی ہے تو پھران جگہوں کو بملادیتا بون، بها ژکوبمی یا زمیس ربتا، درخت کوبمی یا زمیس ربتا، زیین کوبمی یا زمیس ربتا، مکان کو بھی یا ذہیں رہتا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا کل گواہی بھی نہیں دے تیس مے کتنے مہربان مولا ہیں کتنے شغیق ہیں، ملکہ جب بندہ تو بہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے یاس آگیا میرا پیدا کیا ہوابندہ میرے یاس آگیا۔ مجھے اس بندے سے بڑی شفقت ہے اور بردی محبت ہے، میری طرف آم کیا ہے، میری طرف اوٹ آیا ہے۔ برے خوش ہوتے میں اور جناب نبی کریم مُلْقُلِم نے تو ایک مثال سے سمجمایا ہے کہ ایک آدمی جنگل محرایس چلا ممیاسفر کرے دور جارہا ہے۔اوراس کے پاس ایک بی سواری ہے کوئی اورسائتی بیں ہے اکیلا جارہاہے ای سواری پراس کے کھانے کا سامان ہے، ای سواری پر اس کے پینے کاسامان مجی ہے ایک جگداس کو خیال آیا کہ میں تھک کیا ہوں جانور مجی تھک عميا بوكا يتحوزى ديرك ليعين يهان آرام كرنون اور كريس ا بناسفر جارى ركمون كاتحكا موا تو تهای، جب نیج اتر اتفوژی دیر بینها تو آنکه لگ می . جب آنکه کلی تو دیکها که ده سواری غائب ہے،اب آپ تصور کریں لق ورق صحرا ہوا در دور دور تک کوئی یانی کا نام و نشان نہ ہواور نداس کے ماس سواری ہو کہاس کے ذریعہ جلدی کہیں پہنے جائے مواری بر یانی تھاو و بھی نہیں ہے ،سوری پر کھا نا تھاوہ بھی نہیں ہے ،ایسے میں انسان اگر پھنس جائے تو بناؤ پراس کا کیا حال موگارتموژی دیراور دیم محال کی کہیں سواری کا پیته ندلگا۔ جمران و یریٹان تھا کہاب کیا کروں و مجھ کیا کہاب سوائے مرنے کے اور کوئی جارہ نہیں ہے اور ای جنگل میں اور ای محرامیں مجھے موت آیا جا ہتی ہے کوئکہ میرے یاس کھانا ہے نہ میرے یاس یانی ہے جو میں زعد کی بچاسکوں، آب بالکل مایوں ہوکرموت کے انظار میں رد میا تفوزی در بعد آ ککملی تو کیاد میشا ہے کہ وہی سواری موجود ہے، و کیمتے ہی جران ہو

عمیا، خوشی کے مارے بھولانہ ایا، اس قدرخوشی ہوئی اس قدرخوشی ہوئی کہ آپ تضور نہیں كر كيتے كەكتنى خوشى اس كو بدوكى بوكى اورخوشى كے مارے اس كا بوش نيلى رہا-الله كو خاطب کرکے کہتا ہے: تو میرابندہ ہے میں تیرا خدا تونے کتنا میرے ساتھ احسان کیا ب\_ خوش من بحول ميا خدا كواينا بنده كهدر باب اين آب كوخدا كهدر باب اس خيال تمجی نہیں خوثی کے اندرا تنا بھول کمیا۔ تو فرماتے ہیں انداز و لگاؤ، اس کی خوش کا اِس طرح جب كناه كاربنده نافرمان بنده باغي بنده ايني جان يرظلم كرنے والا بنده، فافر ان سرشي كرنے والا بنده جب اس كوموش أتا بندامت موتى ب، پشيمانى موتى با ورالله تعالى كى باركاه مس توبه كرتا ب اورمدق ول سے توبه كرتا ب يا الله! جوبو چكاسوبو چكاياالله! میں آئندہ کے لیے عبد کرتا ہوں میں آئندہ نبیں کروں گا گزشتہ گناہ میرے مہرانی کرکے معان فرماد یجئے گا۔ فرماتے ہیں جب ای طرح بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تواللہ جل شانہ کو و وبندہ جوجنگل میں محرامیں مرنے کے انتظار میں پڑھیا تھا اور فوثی سے الٹے سیدھے الفاظ کہنے شروع کر دیئے تھے، اس ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ پاک كو، جب اس كابندواس كى طرف رجوع كرتائي آپ اس سے انداز و لگائي الله تعالى جل شاند كتنے مهربان میں كتے شفق میں اور ہارى توبة قول كرنے كے ليے تيار میں اس واسطے ہمیں جاہے توبہ کے اندر دیر نہ لگائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے تصور ہو جاتے ہیں،لیکن انسان کو چاہیے کہ پھراس روٹھے ہوئے مولا کوراضی کرنے کی کوشش بھی

نی کریم اَلَیْ فِی الْیَوْم الله وَ ا

کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے بیخے کے لیے تو بداستغفار کرتے تھے۔ جب حضورا کرم نگافیا تو بہ کیا کرتے تھے تو ہمیں پر کیوں نہیں کرنا جا ہے اورا یک حدیث میں آتا ہے۔

جوفف بیچاہے جس فخص کو بیپند ہو کہ اس کا اعمال نامہ جب اس کو ملے تو اس کو فرق اس کو ملے تو اس کو خوشی نصیب ہو، اسے جا ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کیسی مہریانی ہے فرماتے ہیں:

مَامِنُ مُسُلِمٍ يَعُمَلُ ذَنَبًا.

جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جوفرشتہ اس گناہ کو لکھنے والا ہے وہ تین ساعات انظار کرتا ہے فورا نہیں لکو لیتا۔ اگروہ گناہ سے معافی ما تک لیتا ہے تو وہ پھر لکھتا ہی نہیں ہے گئی رعایت اللہ پاک دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں گئے رہیں اور فرماتے ہیں جب وہ تو بہ کر لیتا ہے۔ اس کواس گناہ کی وجہ سے قیامت میں عذاب بھی نہیں ہوگا یہ آپ جانے ہیں کہ بیشیطان جو ہے الجیس اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اس کومردود کیا اس نے کھا:

بِعِزُّیکَ وَجَلالِکَ .....الغ که یاالله اجھے آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی شم اجب تک لوگوں کے اندر جان ہے میں ٹی آ دم کو کمراہ کرتا رہوں گا۔اس نے توبیکہا۔ جارے اللہ یاک نے قرآن کریم میں فرمایا: فَقَالَ لَهُ رَبَّهُ،

جائے گاتو پھراس نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ یَسْتُ فَفُورُهُ پھر گناه کی معافی ما تک لے قَالَ یُفَفَرُ لَهُ فَرِما یارسول اکرم خُرُافِهُ نے کہ پھروہ گناه اس کو پخش دیا جاتا ہے۔ حدیث قدی ہے:

يَابُنَ آ دَمَ إِنَّكَ مَادَعَ وُتَنِيُ وَرَجَوْتَنِي غَفَرُكُ لَكَ عَلَى مَاكَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي يَابُنَ اَدَمَ لَوُ بَلَغَتُ عَلَى مَاكَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي يَابُنَ اَدَمَ لَوْ بَلَغَتُ ذَنُوبُكَ عَلَى نَفْسٍ مَّاوِقُمُ لَسُتَغْفَرُ تَنِي غَفَرُكُ لَكَ ذَنُوبُكَ عَلَى نَفْسٍ مَّاوِقُمُ لَسُتَغْفَرُ تَنِي غَفَرُكُ لَكَ فَنُ لَسَتَغُفَرُ تَنِي غَفَرُكُ لَكَ فَمُ لَسُتَغُفَرُ تَنِي غَفَرُكَ لَكَ فَمُ لَسُتَغُفَرُ تَنِي عَفَرُكَ لَكَ فَمُ لَسَتَغُفَرُ تَنِي عَفَرُكَ لَكَ فَمُ لَسَتَغُفَرُ تَنِي عَلَى مَا وَلَهُمُ لَسَتَغُفَرُ تَنِي عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

"فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے! جب تک تو جھے پکارتارہ کا جب تک تو میری طرف رجوع کرتا رہے گا، جب تک تو گاجب تک تو میری طرف رجوع کرتا رہے گا، جب تک تو گان ہوں کی معانی مانگا رہے گا، ہیں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور جھے کچھ پروانہیں کہ تیرے گناہ آسان کی بلندی تک پہنچ جا کیں، تیرے گناہ مشرق ہے مغرب تک پہنچ جا کیں میں سارے تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گاتو فکرنہ کر ماں تو جھے سے معانی مانگارہ۔"

اے میرے بندے! اے آدم کے بیٹے! اگر تو میرے پاس زمین مجرکر گناہ لائے، مجر جمعے ملے اور میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے اور تو اپنے گناہوں کی معانی ما تک اے، اتنے گناہ ہوں کہ ساری زمین مشرق سے مغرب تک بحر جائے ، شال سے جنوب میک بحرجائے، اور تو جمعے ملے اس حال میں اور تو گناہوں کی بخشش جا بتا ہو، گناہوں کی معانی چاہتا ہوتو پھریں بھی اتن بی زمین بحر کر بخشش کی تخیے طوں گا، مارے گناہ تیرے معاف کردوں گا۔ ایک حدیث بیں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا کوئی بندہ جب گناہ کر فیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے میرے دب! میرے پالنے والے خدا گناہ ہوگیا ہے، جمعے معاف کردے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ جاتا ہے اس کا کوئی خدا ہے؛ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ بخشے والا ہے اس کا کوئی درب ہے جو مواخذہ کرنے والا ہے، کوئی اس کا رب ہے جو گناہ بخشے والا ہوں اور جس بی اس کے گناہ کی مزادیے والا ہوں اور جس بی اس کے گناہ کی مزادیے والا ہوں اور جس بی اس کے گناہ کی بندے کو بخش دیا، پھر کرے گا، پھر معافی ما تگ روں گا۔ فرماتے ہیں جب تک معافی ما تگل بندے کو بخش دیا، پھر کرے گا، پھر معافی کردوں گا۔ فرماتے ہیں جب تک معافی ما تگتے دے کہ جس محافی ما تگتے دیں جب تک معافی ما تگتے دیں اور ایس کے جانے ہی کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی ما تگتے دیں اور ایس کے دورائی کراوں کی معافی ما تگتے دیں اورائی کرلیں۔

آپ جائے ہیں کہ رمضان شریف کی آخری گھڑیاں ہیں، اعمال نامے رمضان شریف کے ختم کردیئے جائیں ہے، لپیٹ کرد کا دیئے جائیں ہے، ان آخری گھڑیوں کی قد دکرنی جاہے۔

آپ جانے ہیں کہ ایک وفعہ جناب رسول اللہ ظافہ ممبر شریف پر چڑھے ایک سیر حی پر چڑھے ایک سیر حی پر چڑھے ایک سیر حی پر چڑھے فرمایا: آجن، چر تیسری سیر حی پر چڑھے فرمایا: آجن، چر تیسری سیر حی پر چڑھے آجن فرمایا ۔ محابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آج آپ نے ایسے جملے فرمایا ، جو پہلے ہم نے بھی فہر مایا نی کریم نظر گا نے جب جس نے پہلی سیر حی پر قدم مبارک رکھا تو حضرت جرئیل میر کا اللہ کے حکم سے میرے سامنے آگئے اور انہوں نے فرمایا: اے جمد! جس بدوعا کرتا ہوں آپ آجن کے اور انہوں نے بدوعا کی۔

بَعُدَ مَنُ اَذُرَكَ رَمَى صَانَ فَلَمُ يُغُفَرَلَهُ اَوْكَمَا قَالَ النبي مَلِيلِهِ النبي مَلَيْبُهُ "في الدفخي الحكمة من المراد المراد

" فرمایا و وضم الله کی رحمت سے دور ہوجائے وہ ہلاک ہوجائے جس کے پاس

رمضان کامہید آیا اوراس کی بخشش نہ ہوئی۔ اس پر میں نے کہا تھا آمین۔ ہاتی دودوری

ہاتیں ہیں۔ اس وقت متعلقہ بات بی ہے۔ جناب رسول الله نظافی نے اسٹن فرمایا ہے:

آپ سوچٹے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہیں ہیمینے والے جرئیل دلیا کو، جرئیل ملیا اللہ کے تھم

سے تشریف لائے ہیں اور اللہ کے تھم سے بددعا کررہے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے

رمضان شریف کاحق اوانہیں کیا گنا ہوں کی معانی نہیں ما تھی۔ اور جناب رسول کریم نظافی اور جناب رسول کریم نظافی ہوگا ہے،

جومجوب رب العالمین ہیں وہ آمین فرمارہ ہیں، مجراس بددعا کا کتنا ہوا اثر ہوسکتا ہے،

آب تصور کر سکتے ہیں۔

آب کومعلوم ہے کہ انتُدتعالی نے روزے بھی ای کیے فرض کیے ہمارے گنا ہوں کی بخشش ہو جائے تراوی مجی ای لیے متعین ہوئیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہوجائے، جوکسی ملازم کے کام میں مخفیف کرتا ہے اس کوہمی اللہ تعالی معاف کردیتے میں۔اعتکاف کرنے والے کے بھی اللہ تعالی مناہ معاف کردیتے ہیں۔اب آب اندازہ لگائے کہ گناہ معاف کرنے کے کتنے ذرائع ہورہے ہیں،ان ذرائع میں سے سی تمبر پر بمي كوئي فخص نهآيا اور كمناه معاف نه ہوئے تواس ليے فرمايا رسول الله مُلافظة نے آمين اور جرئيل النائف بدوعافر مائى بآب جانت بي كديبلا دها كاآيار متول ببرامواآيا رحتوں کی بارشیں برساتا ہوا آیا اور رحمتیں برسا برسا کے رخصت ہوگیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کی اور جنہوں نے قدر نہ کی وہ محروم رو مکئے، پھراللہ تعالیٰ نے دوسرادها كارمضان شريف كالبخشش سے بمربم كربعيجا كديس بخشار بول كا بخشار بول كا، مناه معاف ہور ہے متھے۔ برے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دھا کے کاحق ادا کیاوہ دھاکا بھی آیا اور رخصت ہوگیا اور اب دوز خے رہائی کا دھاکا آیا اور دہ بھی چند لمحات کے بعد رخصت ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ ہر افطاری کے وقت دس لا کھوو آ دمی جن کے لیے دوزخ کا تھم ہو چکا ہوتا ہے جہم کے ستحق ہو بیکے ہوتے ہیں،ان کواللہ تعالی جل شانہ بری قرماتے رہے ہیں اور آخری دن میں

ماری افطاری کے وقت کے بری کے ہوؤں کا مجموعہ بری فرماتے ہیں، جب بہ خور رمغمان شریف کی دہست وہ معان شریف کی دہمتوں اور برکتوں اور فیوض کی وجہست وہ معاف فرماتے رہے ہیں، اگر ہم اس کے تاکارہ بندے گنا ہوں کی بخشش ما تک رہ ہیں اور دوز خ سے چھٹکارا ما تک رہے ہیں تو کیا ہمیں معاف نہیں فرما کیں گے، یقینا معاف فرما کیں گے میں تہیر کر لیما چاہیے ہم ضرور معانی مانگیں معاف فرما کیں گے میں تہیر کر لیما چاہیے ہم ضرور معانی مانگیں کے، آپ جائے ہیں آخری وقت ہاس وقت جنت کے درواز سے کھلے ہوئے ہیں، دوز خ سے رہائی ہوری ہے، کسی نے معاف کرائے کسی نے نہرائے دی گیا جس نے کرا

جب آپ جانے ہیں کہ رمضان رخصت ہوبی رہا ہے تواس کی قدر کرنا جاہے افسوں کہ ہم نے قدر شرک اللہ تعاملان پر افسوں کہ ہم نے قدر شرک ، اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے فرشتے مقرد فرمائے تعاملان پر اعلان ہور ہے تھے۔ یکا ہما نے پُو اَفْجِلُ یکا ہما نے بین الشّو اَفْجِورُ اِنْجِورُ اِنْجِورُ اِنْجِورُ اِنْجِورُ اِنْجُورُ اِنْجُورُ اِنْجُورُ کے برابر ہو دہا ہے، ای لیے فنی ایک فلل نیکی فرض کے برابر ہو دہا ہے، ای لیے جننی نیکی کراواجھا ہے۔ دبی کے برابر ہو دہا ہے، ای لیے جننی نیکی کراواجھا ہے۔

هَلُ مِنْ تَارِّبِ فَالْتُوبُ إِلَيْهِ بَهُ وَلَى الْوَبِدَرِنَ والاجْسَاسَ فَالْوَبِهِ لَكُونَ الْوَبِدَرِنَ والاجْسَاسَ فَالْوَبِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بھی ختم ہو بیکے،اگر آج رات نعیب ہو کی تو آج رات بھراعلان ہوتا رہے گا،لیکن رات مزر چکی ہے تو سمجھوکہ بدرمضان شریف کے آخری لمحات ہیں۔افسوس کہم نے قدر نہ کی تر اوت کے ہم نے خراب کی جوتر اوت کاحق تھا جوقر آن شریف اور نماز پڑھنے کاحق تھا جو قرآن مجید سننے کاحق تھا، افسوں! ہم ہے ادانہیں ہواروزوں کا جوحق تھا افسوس کہ ہم ایسے روزے ندر کھ سکے۔ رسول الله ناتیج نے فرمایا کدروز ، و حال ہے، تمہارے لیے افسوس کہ ہم نے اس ڈ حال کو محار ڈالا کسی نے روزے رکھے ہوں تو رکھے ہول اس نے تراوی پڑھی ہوں تو پڑھی ہوں۔اب اعداز وفر مائے کہ کس شان سے میمیندآیا تھا۔ غضب کے دروازے، نارافتگی کے دروازے سب بند تنے رحمتیں برس ری تھیں،افسوس کہ بدر حتیں اب ہم سے رخصت ہور ہی ہیں۔ ابھی چند کھڑیاں باقی ہیں ابھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مارام ہینہ کھلے ہوئے تھے۔ہم نے قدر نہ کی۔اللہ تعالیٰ نے تو مغفرت لٹار کمی تقی تا کہ میرا بندہ ہر طریقے ہے باز آ جائے بخشش اس کی ہوئی جائے، لکین افسوس! کہ ہم نے قدر نہ کی۔ جناب رسول اللہ نگاٹی امت کے لیے بوے مہربان سے، بڑے کریم سے بڑی مہربانی فرماتے رہے، ہمارے ساتھ ہم نالانعوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، ساری ساری رات جامتے رہے ادر ہاری بخشش کے لیے دعا <sup>می</sup>یں کرتے رہے، یاؤں پر درم آجاتا تھالیکن جارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ بَا زَبِّ أُمْنِي بَارَبِ أُمْتِي أُمُّتِي كُمِّتِي كرتے دے، كَثَى شَفَقت ہے، كين ہم قدر نہیں کرتے، ندروزہ میچ رکھ ندتر اور کی پڑھی نہ فور فکر کیاان کی مغفرت تو عام ہورہی ہے، اب آپ جانے ہیں جنت کے دروازے بند ہونے والے ہیں گناہ گاروں کے لیے انجی بھی وقت ہے جنت کا درواز ہ کھلا ہواہے، اور دوزخ کے دروازے ابھی بند ہیں، اگر کسی نے دوزخ سے آزادی نبیں مانگی اگر مانگی بھی ہے تو پھر بھی ہے نیاز تونہیں ہوسکتے ، اب مجى التلفي من كى نبيل كرنى جاہيے، وو بزے كريم بيں - جب وہ خودمعاف كرنے پرتلے ہوئے ہیں اتنی مہر یانی فرمارہے ہیں تو ہارے ماتکنے پر بخشش کیوں نہیں فرما کیں ہے،

منرور فرما کیں گے،اس لیےان چند لمحات کی جتنی مجمی قدر کی جائے کم ہے اور پھریات ہے ے کہ بھا گ کرجا بھی کہاں سکتے ہو۔کوئی اور خدا ہے جو بچالے گا، وہی ایک خدا ہے جس کے سامنے کڑ گڑا نا جاہیے، عاجزی کرنی جاہیے، زاری کرنی جاہیے،آپ کومعلوم ہے کہ مرنا یقنی ہے آپ نے دیکھا ہاری مجدمیں آنے جانے والے فوت ہو گئے، آپ نے ویکھا ہوگا گلی محلے میں رہنے والے فوت ہو گئے، ہمارے بازار میں آنے جانے والے رہنے والے دکا ندارفوت ہو گئے، ہارے شہر کے بڑے بڑے آ دمی فوت ہو گئے۔ان آ محمول سے خودد محصا ہے ان ہاتھوں سے خود فن کیا ہے، کیا ریاقین ہے کہ ہم زندور ہیں مے؟ مرنا يقينى ہے اور مرنے كے بعد حساب يقينى ہے تو تيارى كرنى جا ہے اسكلے جہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا انظام کرنا جاہیے کل کو قیامت کا بھی سامنا کرنا ہے، تبری منزل سامنے ہے محشر کا ہولناک منظر سامنے ہے۔ ایک ایک آدی سے ایک ایک بات کا سوال ہونے والا ہے، آج جو بھی مرض ہے جیب جیب کے کرنو،کل کو سامنے آئے گی، ایک ایک بات بوچی جائے گی ،اگر گناموں کی معافی نہ ہوئی تو زمین کی وہ جگہیں جہاں مناه كيا تفاوه بمي كواي دي كيس مارے باتھ ياؤن بول بول كر مارے خلاف كوابى دیں مے، انسان کے گا اے میرے ہاتھ! اے میرے یاؤں! میرے خلاف کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کہیں مے جس خدانے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے آج وہ ہمیں بولنے کی طاقت دے رہاہے، اس لیے ہم بول رہے ہیں بلوائے جارہے ہیں،خود بول کیے سکتے ہیں، اس واسطے ہمارا کوئی گناہ حیب نہیں سکتا ہے اگر جیے گا تو گواہ موجود ہوں کے اگر الكاركر \_ كاتو كواه موجود بول كتو بمائى قبرسائ بسوج لوقيامت سائے بمحشركا ہولناک نظارہ سامنے ہے اور پھرمیزان رکھی جائے گی جس میں ہارے نیک کام اور برے کام رکھے جائیں گے، نیکیاں ایک پلاے میں رکمی جائیں گی اور برائیاں ایک پاڑے میں رکھی جا کیں گی اور فرشتے سامنے کانے کے پاس کھڑا ہوگا اور بحرم کوجس کے ترازوش اعمال تولے جارہے ہوں ہے، اس کوجمی سامنے کھڑا کر دیا جائے گا دہ بھی کا تنا

د مکیرہا ہے فرشتہ بھی کا نٹاد مکیرہاہے جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوجائے گا تو فرشتہا ان كرك المخض فلال فلال كابياً ہے آئ نيكيوں كا اعمال نامه بعارى موكميا اس كو جنت میں بھیجا جار ہاہے، بڑی عزت سے بڑے احتر ام سے بڑے اکرام سے جار ہاہے اور اگر خدانخواسته برائوں والا پلز ابھاری ہوگیا تو مجرم سامنے دیکھ رہاہے، فرشتہ سامنے کا نے پر كمراب،اعلان كرے كافيخى كمراباس كالمراكنا بول سے بعارى بوكيا بيرسوا ہو گیا بیآج ذلیل ہو گیا جہنم کے فرشتے تھییٹ کرلے جائیں مے اور بڑی بے عزتی اور تو ہین کے ساتھ لے جایا جائے گا، بھائی بیمیزان بھی سامنے آنے والی ہے بل صراط بھی سامنے آنے والی ہے، وہ ایک مل ہے جو کلوارے زیادہ تیز ہے، بال ہے زیادہ باریک ہے جہنم کے اوپر مکھا جائے گا اس پر ہرایک کو چلنا پڑے گا اگر نیکیاں ٹھیک ہیں اپنے یا س موجود میں سامان نیکی کا موجود ہے۔ تو انشاء اللہ پار ہوجائے گا۔ اور اگر برائیاں ہی برائیاں ہیں برائیاں زیادہ ہیں تو کٹ کر گر جائیں ہے۔ تو بھائی بیساری منزلیں پیش آنے والی ہیں سب دنیا کی منزل کوچیوڑ مجئے ہمیں بھی چھوڑ تا پڑے گا، جب چلنا تفہرا تو چنن کیول ہے قبر کی کھائی بڑی تخت ہے اس میں سانے بھی ہیں بچھو بھی ہیں ،بد ہو بھی ہے گرم ہوائیں بھی ہیں بڑے در دناک عذاب بھی ہیں ،اس واسطے سامان کر لینا جاہے اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان کوسنجال کرر کھنا جاہے بے فکری ہے بچنا جاہے۔

اب آپ سوچیں دمغمان شریف کتا رہ گیا ہے، چندلحات چند کھڑیاں رہ گئی اس اس واسطے دعا کر لیجے اللہ تعالیٰ جل شانہ بمیں اور ہمارے کتا ہوں کو معاف فرماے بمیں دوز خ سے رہافر مادے اور جنت نعیب فرمادے دعا کرنے سے پہلے سُبُ حَدائ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ. سومرتبہ پڑھ لیجے اس واسطے کر حدیث بی آئ باللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ. پڑھتا ہے تو اللہ الْعَظِیْمِ. پڑھتا ہے تو اللہ قال کے جوسومرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ. پڑھتا ہے تو اللہ قال کے مدرکی جماک کے برابر گناو معاف فرمادیے ہیں۔

مناہوں کی بخشش کا پچے مامان کر لیجئے اورایک بیا تا ہے کہ اگرکوئی جمعہ کے دن

اہمیت دمغمان عمر کے بعد بیدعا • ۸مر تبہ پڑھتا ہے۔

اَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَالَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُ. تواس کے ۸سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

☆ ☆

## وعا

## (رمفان شریف کے آخری کھات کے لیے)

﴿ سُبُحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ سُبُحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ سُبُحَانَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ لَا اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ لَا اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ لَا اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ ٥ لَا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَيْ قَدِيْرٌ ٥ ﴾ (تمن مرتب) وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيئي قَدِيْرٌ ٥ ﴾ (تمن مرتب) ﴿ وَاللّٰهُ مَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّٰهُ مَعَمَّدٍ كَمَا وَمَا لَلْهُ مَعَمَّدٍ كَمَا وَمَا لَيْ اللّٰهُ مَعَمَّدٍ وَعَلَى اللّٰهِ الْمُحَمَّدِ كَمَا وَصَلَّى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ إِنّكَ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ إِنْكَ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ إِنْكَ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ إِنْكَ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰ الْمُواهِيْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلّٰ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَعَلَّى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُو

﴿ اَللّٰهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلَا رَادٍ لِمَا قَصَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِ مِنْكَ الْجَدُّ وَلَا رَادٍ لِمَا قَصَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِ مِنْكَ الْجَدُّ وَلَا الْجَدُ الْجَدِ مِنْكَ الْجَدُ وَقِنا رَبِّنَا فِي اللَّهُ نُهَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَلَى اللَّهُ خِرَةِ حَسَنَةً وقِنا عَذَابَ النَّارِ. ﴾ (تمن مرت)

﴿ رَبُّنَا لَاتُرِعُ قُلُوبُنَا بَعُدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَلُهُ مُلِنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ الْمُوانِ ٨٠ (آل الران ٨٠) لَذُنك رَحْمَةُ إِنْك آنت الوَهَابُ ٥ (آل الران ٨٠) رَبُّنَا لَا تُومِلُ رَبُّنَا لَا تُعْمِلُ رَبُّنَا وَلا تَعْمِلُ وَلِمُ نَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا وَلا تَعْمِلُ تُعَمِلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا تَعْمَلُنَا اللّهُ مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُلْنَا وَازْحَمُنَا آنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ وَارْحَمُنَا آنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾

(تین مرتبه)

وَاعْفُ عَنَّا. بِالشَّمِعَافِ فِر مَا وَ يَحِدُ وَاغْفِرُ لَنَا بَمِينَ بَحْشُ وَ يَجِدُ وَالْحُمُنَا مار بساته رحم كامعامل فرمائي أنت موكان أب مار دوالى وارث إن آب مارے الک إلى رَبُّتَ النَّا سَعِعْنَا مُنَادِى يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَىامُنَّا رَبُّنَا فَاغُفِرُكْنَا ذُلُوْبَنَا وَكُفِّرُ عَنًّا سَيَّاتِنَا وَلَوَفَّنَا مَعَ الْآبُرَادِ ( ٱلْأَمُراكِ ب مُ آيت ١٩٣) رَبُّنَا إِنُّكَ مَنْ لُلُهِ خِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخُزَيْتَهُ وَمَا لِلُظُّلِمِينَ مِنْ أنْصَارِ (آل مران ١٩٢٥ م ١٩٢٦) رَبُّنَا وَالنَّا مَا وَعَلَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُوزَنَا يَوْمُ الْقِيلُمَةِ، إِنَّكَ لَاتُخُلِفُ الْمِيْعَادُ ( ٱلْمُران ١٩٣٠) يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ. (تَمْن مرتبه) آب المارے معبود إلى الم آب كے بندے إلى الب میں و کھورہے ہیں، حاری درخواسیں اور وعائیں س رہے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، يقينًا بم سے خطائي مولى ميں يا اللہ! يا الله يقينًا بم سے خطائيں مولى مين، يا الله! روز ، بھی میاڑ ڈالے خراب کردیئے، تن ادائیس موا، یا اللہ روزوں کاحق ادائیس موا، بدى كوتابيان مول كئي بي، اےمهران مولا! بدى كوتابيان موكئي بي، الى رحت ے و معانب کیجے گا، یا اللہ اِ تر اور کم بھی بگاڑ دیں، یا اللہ آپ کے سوار وزے اور تر اور کو

کون ٹھیک کرسکتا ہے، مہریانی کرکے ہمارے روزے اور تراوتی کو ٹھیک فرما دہجے، ہماری روزے اور تراوتی کو ٹھیک فرما دہجے۔ یا اللہ! یا اللہ گناہوں کا بوجھ بہت ہماری ہے، یا اللہ! مناہوں کا بوجھ بہت ہماری ہے، یا اللہ! ہم نے کسی اپ عضو کو خالی نہیں چھوڑا محناہوں سے۔ آنکھوں کو ہمی خراب کیا، کا نوں کو بھی خراب کیا، ذبان کو بھی خراب کیا، ہاتھ کو، پاؤں کو، دل کو، د ماغ کو، ہر عضو کو طوث کرتے رہے گناہوں ہیں۔ محمد گناہ گار۔ اقراری مجرم ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ! بہت بھاری بوجھ گناہوں کا لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ! بہت بھاری بوجھ گناہوں کا کہا ہوں کا بانی مائیتے ہیں ہمارے کیا ہوں کو محمد گناہوں کو محمد کناہوں کو ہوت کیا ہوں کو محمد کناہوں کو ہوت کیا ہوں کا ہوں کی ہمارے گناہوں کو محمد کناہوں کو محمد کیا بانی مائیتے ہیں ہمارے کناہوں کو محاف فرماد ہی گا، آپ کے دروازے پرآتے ہیں رحمت کا پانی برساد ہی گا، ہارے گناہوں کو محاف فرماد ہی گا، آپ کے دروازے پرآتے ہیں رحمت فرماد ہی گا۔ اسٹہ اس کی فرماد ہی گا۔ اسٹہ اس کی فرماد ہی گا۔

یارب، یارپ، یارپ، یارب، یارب، یارب، یارب، یاحی، یاحی، یاحی، یا الله یاالله، ياالله، يا الله، يا رحمن، يا رحمن، يا رحمن، يا رحيم، يا رحيم، يا رحيم، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، ياذ الجلال والاكرام، ياذ الجلال والاكرام، ياذ الجلال والاكرام، ياحي يا قيوم، ياحي یا تیوم، یاحی یا قیوم ۔ یارب گناموں کی وجہ سے بڑے تادم ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، بڑے نالائق ہیں،آپ کے محریس بیٹے ہیں مہربانی فرما کرمحروم ندفر مانا۔ یا اللہ! محنا ہوں سے بخشش ما تکتے ہیں، یا اللہ! اگر آپ نے معاف نفر مایا تو کون معاف کرے گا، ہمارا کیا يے كا، يا الله كون جميس يو جھے كار يا الله ، غفار الذنوب ، يا غفار الذنوب ، يا غفار الذنوب ، معاف فرماد يجيَّ كا،معاف فرماد يج كا،معاف فرماد يجيُّ كا، يارؤف مهرياني فرما يجكا-يا الله! ول معافى ما تلت إن الله ميان جارى توبه ب، يا الله! جارى توبه ب، يا الله! رمغمان شریف رخصت مور ہاہے کچھ نہ کیا ہم نے ۔ یا اللہ! رمغمان شریف کے روزے طلتے جارہے ہیں ہم نے پچے نہیں کیا ہمیں معاف کردیجے ، یا اللہ! ہمیں بخش ویجئے ، یا الله! دوزخ كوبهم يرحرام فرماد يجئة كا، ياالله! دوزخ كوجار او يرحرام فرماد يجئة كا، ياالله مارى كردني دوز خسة زادفر ماديجة كاراللهم أعُنِق رِفَابَا وَرِفَابِ آبَاتِنَا

وَأُمُّهَ الِسَا وَإِخُوالِنَا وَأَوْلَادِلَا وَأَزُوَاجِنَا مِنَ النَّارِ يَاذَى الْجُوَّدِ وَالْكُرَم. ال مارےاللہ! مارے رب، ماری گرونوں کودوزخ سے آزادفر مادیجے گا، مارے باب جوگزر میکے بیں ان کی گرونیں بھی دوز خ سے آزاد فرماد یکئے گا، مارے بھائی مسلمان جنے بھی ہیں،سب کی گرونیں دوزخ سے آزادفر مادیجے گا۔ ہاری اولادول کی گردنیں مجى دوزخ سے آزاد كرد يہنے گا، ياالله! مارى بويوں كى كردنس بحى دوزخ سے آزاد فرما و بیجے گا، یا الله آب مهر بانی فرماد بیجے گا، ہمارے منے والوں کی گرونیں بھی دوزخ سے آزادفر ماديجة كا، ياالله! آپ مهر ياني فر ماديجة كا،آپ بزے رحيم بي، بزے تي بي، ممریانی فرماد یجئے گامیا اللہ! دوز خ کے دروازے بند میں جمیں معاف فرماد یجئے گامیا اللہ! جنت ك درواز ي كعلے موت إلى ، يا الله اے مهر بان مولا ، اے ؟ قا، اے كريم جميل جنت دے دیجئے گا، یا اللہ جمیں جنت دے دیجئے گا، یا اللہ! ہمیں جنت دے دیجئے گا، ياالله! جنت ان كودے عى دو\_ يا الله! حكم دے ديجے جنت مل جائے ہميں، يا الله ہم دوز خ سے پناہ ما تکتے ہیں، ہم دوز خ سے آزادی ما تکتے ہیں، یا الله دوزخ بھی تین مرتبہ سوال کرنے کے بعد کمیرویتی ہےان کو دوزخ ہے آزاد کردیجے۔ مااللہ! مہر مانی فرما کر دوزخ کی دعا بھی تبول کر کیجئے ، ہماری دعا بھی تبول کر کیجئے۔

> بادشاه جرم مادا در گزار ما گنهگار ایم و تو آمرز گار

اے بادشاہ جارے جرموں سے درگز رفر مائے۔اے اللہ! ہم گناہ گار ہیں اور تو مہر یانی فرمانے والا ہے۔

تو کلو کاری و مابد کردہ ایم جرم بے اعرزہ و بے حد کردہ ایم یااللہ! آپ کی ہیں،آپ کریم ہیں،آپ مہریان ہیں،ہم توبدی کرنے والے ہیں بانداز بے حدجرم کیے ہیں۔

## مغفرت دارم امید از تبخشش تو آنکه خود فرمودک لا تکنطوا

یا الله! آب نے خود فرمایا لاتعنطوا۔میری رحت سے مایوس ندہونا۔اس واسطے ہم بھی مایوں نہیں ہیں، آب سے بخشش ما تک رہے ہیں آپ سے بوری بوری امید ہے بخشش فرمادیں مے، یااللہ! آپ بڑے کریم ہیں، یااللہ! آپ بڑے فی ہیں، تخوں کے وروازے سے لوگ لے کرجاتے ہیں۔ خالی کوئی نیس جاتا۔ یااللہ! ہم مجروسہ کرے آئے ہیں،آس لے کرآئے ہیں۔مہر بانی فرما کرہم سب کو بخشش دیجئے گا۔ یا اللہ اس کمڑی ایے کمریں آپ نے بٹھار کھاہے، آمراسے کرآئے ہیں، مہریانی فرماکرہم سب کو پخش دیجئے گا، یااللہ ہارے سب گناہوں کومعاف فرماد پیجئے گا، یااللہ اس کھڑی اینے کھریں آب نے بھارکھا ہے۔آب نے تونق عطافر مارکی ہے۔ یااللہ! جعد کا دن ہے، جعد ک آخری کمزیاں ہیں،رمغمان شریف کی آخری کمزیاں ہیں، دعا کیں تبول ہوتی ہیں آخری محریوں میں مہرانی فرما کر ہم سب کے گناہ جتنے بھی ہیں سب کے سب معاف فرما دیجے گا، یااللہ آپ کے کرم سے اتنا استقے ہیں کہ جیسے کید پہلے دن مال کے پید سے پیدا موتا ہے کوئی مجنا فہیں موتا آج ہمیں بھی تو ایسا کردیجئے۔اے اللدآپ بڑے قادر ہیں، بدی قدرت دالے بی ہمیں بھی ایا کردیجے گا، عارے سارے گنا واعمال نامے سے ختم فرما دیجئے گا۔اے اللہ! فتم فرما دیجئے گا، یا الله سمارے گناه مناویجئے گا، یا اللہ جب يهان سے أخس تو مارے سرير كوئى كتاه شهو۔ يا الله! سارے كناه مثاد يجئے كا، يا الله! جنت ہارے لیے واجب فرما دیجئے گا، یا الله دوزخ کو ہارے اور حرام فرما دیجئے گا، مهر بانی فر ما کر جنت عطافر مادیجئے گا، یا اللہ جاری اولا دوں کو بھی دوزخ سے بیجا کیجئے گا، ہارے بمائی، بہنوں کو بھی دوزخ سے بچالیج گا، ہارے اعز اا قرباء کو بھی دوزخ سے بچا ليج كا، مارے احباب كومى يا الله! مارے مشائخ بين، مارے اسا تذه بين مارے منے والے ہیں سب کودوز خ سے رہائی فر مادیجتے گا مب کے گناہ بخش دیجتے گا ،مب کو

جنت دے دیجے گا، یا اللہ بہت سے الل حقوق ہیں بہت سے ہمارے اوپراحسان کرنے والے ہیں۔سب کو بخش دیجئے گا، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ،مرد ،عور تنس ساری دنیامیں ہیں جوآج تک ہوئے ہیں اس وقت موجود ہیں سب کے لیے ہم معافی ما تکتے ہیں سب کو بخش و بجئے گا۔ ر مانگ لوجو مانگنا ، بڑا چوٹی کا وقت ہے ختم ہور ہا ہے ، چند کھٹریاں باقی رہ گئی ہیں، پر کر رسکنی تو ختم ہوجائے گارمضان شریف ۔جلدی سے ماسک لوبر سے کریم ہیں من رہے ہیں اپنے کھرے خالی میں جانے دیں ہے، یقین کرلوضرور دیں ہے، دل سے یقین کے ساتھ مانگنا جاہے۔ مانگنے میں سرنہ چھوڑ ہے گا۔ جو جی میں آئے مانگ لیجئے کا) یا اللہ! ہمیں جناب نی کریم مُلَّالِیُمْ کے ساتھ امتی ہونے کی نسبت ہے اس کا واسطہ ویتے ہیں ہمیں دور نہ کرنا یا اللہ! ہمیں دور نہ کرنا۔ یا اللہ! آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں جمیں دھکیلنائبیں ، یااللہ! ہم آپ سے سوال کردہے ہیں جمیں ناامید نہ کرنا ، یا الله جتني بهي اعمال بين توفي محموق سب كرسب قبول فرمانا - يا الله بهارے حالات کی اصلاح فرما دینا، یا الله ہم آپ کی نیکی میں مشغول رہیں ہروقت۔یا الله گنا ہوں سے ہمیں بچرہے کی تو فیق عطافر مانا۔ یا اللہ! جب تک ہم زندہ رہیں ہم آپ ہی کا نام کیتے رہیں،ہم سیح اسلامی زندگی پر قائم رہیں، یا اللہ! جب مرنے کا وقت آئے تو خالص کیے ہے ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یااللہ! آپ سے ہمارا کوئی حال چھیا ہوائمیں ہے۔ بے شک آپ نے ہمیں بہت سے تھم دیے ہم نے چھوڑ دیے، ہم نے اُن حکموں کی نافر مانی کی ہے۔ یااللہ! جن باتوں ہے آپ نے روکا ہم وہی کرتے رہے۔ یااللہ! سوائے آپ کی بخشش کے کوئی جارا ذریعیہیں ہے۔مہریانی فرما کرجمیں بخش دیجئے گا۔ یا اللہ! جارے سارے کے سارے گناہ بخش و بیجے گا۔ یا اللہ! جناب بی کریم مُلاَیْنَ کا واسط بھی دیاہے، تمام نبيون كاواسط دية بين، ما الله! آپ كى ذات كا، آپ كى صفات كا واسط دية بين، ياالله! آپ كے معصوم نوراني فر ميتے ہيں ، ان كا واسط ديتے ہيں ، يا الله! آپ كى جنت كا واسطه دیتے ہیں، یا اللہ! آپ کے جتنے اولیا وقطب، ابدال، غوث ہوئے ہیں اور جتنے

آپ کے مقبول بندے ہیں سب کا واسطہ دیتے ہیں مہر مانی فر ماکر ہمارے سارے گناہ معاف فرماد يجئ كارجار ع كناه بالكل معاف فرماد يجئ - ياالله بمين كنابول سے بالكل یاک وصاف فرما دیجئے ، یا اللہ! بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے تھم دیا ہے۔ان کی نیک حاجات آپ سب جانتے ہیں، یا اللہ ان کی سب حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ آپ بزے قادر ہیں، اے قدیر! ان کی سب حاجات کو پورا فرما دیجئے۔اے مالك حقیق اے آتا، اے مہر بال مولا ان كى سب ضرورتيل بورى فرما ديجئے۔ جولوگ رشتے نامطے میں پریشان ہیں ان کی مدفر مادیجئے۔جوقرض کی وجہسے پریشان ہیں ان کی قرض میں مدوفر ما دیجئے۔ جو تجارت میں کاروبار میں پریشان ہیں ان کی کاروباری یریشانیاں دور فرماد بیجئے۔جواولا دنہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی حاجت پوری فر ما دیجئے ۔جن کی اولا دنا فر مان ہے ان کی بھی مدد فر ما دیجئے گا۔ یا اللہ! ہر حال میں ہر گھڑی میں آپ کی مرد مانگتے ہیں جن لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا ہے یا اللہ! ان سب کو سيح اسلامي زند كي عربر نصيب فرمائي كالمرت وقت ايمان يرخاتم نصيب فرمائي كا، بمسب كوجنت عطافر مائيے گا۔

یااللہ! ہم اس پاکتان میں رہتے ہیں یااللہ! کا موق نش عطافر مانا، ان کے لیے آسان فرما اس میں اسلامی آئین کا نفاذ فرمانا، یااللہ! حکام کوتو نش عطافر مانا، ان کے لیے آسان فرما و اس میں اسلامی آئین کا نفاذ کردیں یا دے ان کے سامن کے دخمن ہیں ان کے منصوبے فاک میں طلادے۔ ان کو ملیا میٹ فرما دے، ان کو حتی اور کو جائے میں طلادے۔ ان کو ملیا میٹ فرما دے، ان کو حتی و ان کو حتی و ان کے دخمن اور کو جائے ہیں یا اللہ! اس کے دخمن کو کہ اسلام کا بول بالا فرما دے، یا اللہ! اس کے دخمنوں کو ہم آپ ہی کے سپر دکرتے ہیں آپ ہی ان کو دیکھنے والے ہیں یا اللہ! ہم اپنی آئکھوں سے دکھے لیس اس پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوجائے، اسلامی نظام رائے ہوجائے، ہم شعبہ دیکھیں اس پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوجائے، اسلامی نظام رائے ہوجائے، ہم شعبہ دیگھیں اس پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوجائے، اسلامی نظام رائے ہوجائے، ہم شعبہ دیگھیں اس پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوجائے، اسلامی نظام رائے ہوجائے۔

یا اللہ! ونیا میں جہاں جہاں آپ کے نیک بندے وعائیں ما تک رہے ہیں کوئی

بیت اللہ شریف میں بیٹے دعائیں انگ رہے ہیں، کوئی طواف میں مانگ رہے ہیں، کوئی طواف میں مانگ رہے ہیں، کوئی جناب رسول اللہ خاراتی کے دوخت اطہر پر بیٹے مانگ رہے ہیں، کوئی مبتاب رسول اللہ خاراتی کے دوخت اطہر پر بیٹے مانگ رہے ہیں، کوئی مسجد انصلی میں بیٹے مانگ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ کے متبول بندے بیٹے دعائیں مانگ رہے ہیں دوسرے بندے دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب دعاؤں میں بیٹے دعائیں مانگ رہائی کا۔

یا اللہ ہم کیا ہا تک سکتے ہیں ہمیں تو اپنی ضرورتوں کا بھی پہتہیں ہے، ایک مختر ورخواست پیرکرتے ہیں کہ ہمارے آقائے نامدار سرکار دوجہاں نی اکرم خاتی نے جس جملائی کی دعا ہا تی ہو وہ سب ہملائیاں یا اللہ! ہمیں عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ! وہ سب بملائیاں ہا اللہ! ہمیں عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ! وہ سب بملائیاں ہمیں عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ! برائیوں ہے ہم کیا پناہ ما تک سکتے ہیں۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے آقائے نامدار سرکار دوعالم خاتی ہے جس جس برائی ہوا گئی ہے ان سب سے یا اللہ ہم بھی پناہ ما تکتے ہیں ہمیں! پی پناہ میں رکھ لیجئے گا۔ یہ بناہ میں اپنی پناہ میں رکھ لیجئے گا۔ (جمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے)

یا اللہ! اس رمضان المبارک میں جتنی بھلائیاں آپ نے رکی ہیں جو بھلائیاں آپ نے رکی ہیں جو بھلائیاں آپ نے رکی ہیں وہ بھلائیاں آپ نے رکی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں عطافر ماد یجئے گا۔ یا اللہ! اس رمضان شریف کی برکت سے ہماری مدفر مائے گا۔ اس کا فور ہمیں عطافر ماد یجئے گا اس کے فوض اور انواز جیس عطافر ماد یجئے گا اس کی فرض اور انواز جیس عطافر ماد یجئے گا اس کی برکش عطافر ماد یجئے گا۔

یااللہ! آپ نے مبریانی فرمائی ہے۔ جارے کتابوں کوانشا واللہ آپ نے معاف فرمادی ہوگا۔ یا اللہ! آپ نے معاف فرمادی ہوگا۔ یا اللہ! آخوت میں بھی جاری دستاری فرمانا۔ یا اللہ! وہاں رسوان فرمانا، یا اللہ! میں وہاں مجروہ نوں سے محفوظ رکھنا۔

﴿ إِللَّهُمُ اكْفِفَ بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا بِفَطْئِكَ عَمْ الْمُعَمِّدِ الْمُعَمِّدِ الْمُعَمِّدِ مُعَمِّدٍ مُعَمِّدٍ مُعَمِّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. اَللَّهُمُّ ارْحَمُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُمُّ النَّرُلاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَللَّهُمُّ السَّرُلاُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ (تن رج)

یاالله مرکاردو عالم کالفتا کے جتنے اسی جی سب کو پیش دیجے گا۔ یاالله سب کو بخش دیجے گا۔ یاالله سب کو بخش دیجے گا میاالله سب کے بردو پوشی فرمائے گا۔ یاالله سب کے بردو پوشی فرمائے گا۔ یاالله سب کے معاف فرما دیجے گا۔ یا الله سب امتوں پر مہرمانی کی نظر فرمائے گا۔ یا الله! آپ بی سے ماتھے ہیں۔ (چندمن باتی رو کے بیں پر کوکر لیجے گا۔ ماتک لیجے گا)

﴿ اَللّٰهُمَّ لَاتَقُتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ ﴾ "ياالله اپ فضب سے مارتائیں، یاالله میں اپ عذاب سے ہلاک نہ کرتا۔" اللّٰهُمَّ اَجِوْنَا مِنَ النَّادِ (سات مرتب)

یا اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں آپ اللہ آپ اللہ آپ یا اللہ ہم اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق آپ کے مہداور وعدے پر قائم ہیں۔ یا اللہ اگر جوجوہم نے برائیاں کیں اس سے آپ کی پناویش آپ تے ہیں، یا اللہ آپ نے اتی فعنیں وطافر ما ئیں آئی فعنیں وطافر ما ئیں۔ ہم سب کی قدر مرک کے ہیں، یا اللہ اقسوں ہے ہم نے ان فعنوں کی قدر درکی یا اللہ اس مرح اپنے گنا ہوں کا بھی اقر ادکرتے ہیں، میر مانی فرما کر ہمارے گنا ہوں کو بخش اللہ اس ہے، مرور میر مانی فرما کر ہمارے گنا ہوں کو بخش دیجے گا، اللہ اللہ اللہ ہم ہمانی فرما کر ہمارے گنا ہوں کو بخش دیجے گا، آپ کے مواکوئی اور بخشے والمائی ہم ہم ورمیر مانی فرما کر ہمیں بخش دیجے گا، ہمیں جنم سے آزاد کی فرما دیجے گا۔

﴿ رَبُّنَا اصْرِفَ عَنَّا عَلَمَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَلَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ (الرّان ب٥٥) ٱللَّهُمَّ وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ٥ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبُرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشُرِ وَقِنَا عَذَابَ الْفَقُرِ. وَقِنَا عَذَابَ الْمَوْتِ وَقِنَا عَذَابَ الدَّيْنِ ﴾ وَاللَّهُمُّ إِنَّا نَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قُرُبَ إِلَيْهَا مِنُ قُولٍ وَعَمَلٍ ﴾

" یا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں اور جو تول اور عمل ہمیں جنت کے قریب کردے اس کا بھی سوال کرتے ہیں۔''

﴿ وَإِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَاقُرُبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلُ ﴾ وَعَمَل ﴾

"اور ہم دوز فر سے آپ کی ہناہ میں آتے ہیں اور جن کا مول کی وجہ سے دوز خ میں جاتا ہوان سے بچالیجے گا۔"

یااللہ! آپ ہوے کریم ہیں، ہمیں آپ کی مہرانی سے ہوئ امید ہے، آپ نے ہواری وعا کمیں قبول فرمالی ہیں، اس لیے کہ ابوی نہیں کرنی چاہیے۔ مابوی تو کفریہ بات ہے ہم آپ سے مابوی نہیں، یااللہ! مہرانی فرما کر ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ ہماری اولا دوں کو بھی نیک اعمال کی تو فتی عطا فرماتے رہنا، ہمارے بھائی، بہنوں کی بھی نیک اعمال کی تو فتی عطا فرماتے رہنا۔ یا اللہ! حضورا کرم نگاؤ کم محبنڈے تلے ہمارا خشر فرمانا۔ آپ یقین سیجے اللہ تعالی ہماری وعا کی قبول فرمارے ہیں، استے آدی جب حشر فرمانا۔ آپ یقین سیجے اللہ تعالی ہماری وعا کمیں فرماتے ہیں اور پھراتے عالم بیٹے ہیں اکشے مائی اور پھراتے عالم بیٹے ہیں کئے اللہ کے مقبول ہوں گے۔

بداراں بہ بنکال بخشند کریم ان سے بوی بوی امیدیں ہیں کسی معبول کے معدقے ہے جمیں بھی معاف فرا دیں مے۔وہ خالیٰ ہیں مجیبیں محضر درعطا فر مائیں مے۔

یااللہ! ہمیں یقین ہے آپ نے سب درخواسیس کی ہیں، یااللہ! ہمیں امید ہے آپ نے منظوری بھی دے دی ہے۔ یااللہ! میریانی فرما کرضر در برضر ورقول فرمانا یا اللہ! ہم آپ کے بندے ہیں آپ سے امید ہمیں مے تو پھر کمتے ہیں آپ سے امید ہمیں مے تو پھر کسے مید کمیں مے تو پھر کسے مید کمیں مے ہیں آپ سے امید رکھیں مے ؟

یا اللہ! ہمیں تو اپن ضرورتیں بھی ما نگانا ہیں آتی ہمیں کچھ پہین کل ہمیں کیا سے مرورت پیش آنے والی ہے وین کی کیا کیا ضرورت پیش آنے والی ہے والی کیا کیا کیا ضرورت پیش آنے والی ہے وین کی کیا کیا ضرورتی ہیں، دنیا کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، قرت کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، واللہ! ہم آپ سے مدوما نگتے ہیں، آپ کے بندے ہیں، یا اللہ! ہم آپ سے مدوما نگتے ہیں، آپ کے بندے ہیں، یا اللہ! ہم آپ میں مین کوری کیا اظہار کردہ ہیں یا اللہ! مهریانی فرمانا ہماری وین کی ونیا کی جائز ضرورتیں ہیں جب کی سب پوری فرما وی جنتی بھی ونیا کی جائز ضرورتیں ہیں، جنتی آخرت کی ضرورتیں ہیں آتا ہم کیا ما گلہ سکتے ہیں آپ ہماری حاجتوں سے پورے واقف ہیں کہ میرے بندوں کو کیا کیا ضرورتیں پیش آنے والی ہیں، ہم ساری ضرورتیں حاجتیں آپ کوپیش کرتے ہیں حدنے ول بھک کیا حداجہ. ہر حاجہ ہمر کا جاجہ ہمیں مادی حاجہ کیا کیا گا خرت کی ساری حاجتیں یا اللہ!

یااللہ! آپ کاشکرہے آپ نے بیٹنے کی تو فیق عطافر مائی یااللہ! آپ کاشکرہ مانکنے کی تو فیق عطافر مائی آپ کا برا ابرا احسان بردی بردی مہر بانی ہے ور نہ یہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے سے یہ اٹھوائے جاتے جی یا اللہ! آپ نے اپنی مہر بانی سے اٹھوائے جی یہ ہاتھ۔ آپ کی دی ہوئی تو فیق سے بیٹھے رہے ہم۔ یا اللہ کون بیٹھ سکتا ہے کوئی کسی کو کھر میں نہ آنے و بنا چاہے تو دھکیل و بتا ہے، وحتکار و بتا ہے باہر نکال و بتا ہے، آپ نے مہر بانی فرمائی ہے اللہ ایسے ہمیں بردی بردی فرمائی ہے اللہ ایسے ہمیں بردی بردی فرمائی ہے ایٹ کے مربی بردی بردی بردی میں بردی بردی

امیدیں ہیں آپ بدے کریم ہیں، بدے رحیم ہیں بدے مہرمان ہیں آپ کی کرئی پر آپ کی رحیمی پر مجروسا ہے آپ کے رحمٰن ہونے پر، خنور ہونے پر بدا مجروسا ہے۔ (آمین فر آمین)

﴿ رَبُّنَا لِنَكَ أَنْتَ التُوّابُ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التُوَّابُ الرَّحِيْمِ ﴾

﴿ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَهَادِكُ وَسَلَّمَ ﴾ (عن مريه) سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَهَادِكُ وَسَلَّمَ ﴾ (عن مريه) ﴿ وَصَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسُولٍ خَيْرِ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى رَسُولٍ خَيْرٍ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَسُولٍ خَيْرٍ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَاللّٰ عَلَى رَسُولٍ خَيْرٍ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَالْمِلِ اللّٰهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونِ اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ المَدِيهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ اللّهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ اللّهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ اللّهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهِ وَاصْدَالِهُ اللّهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهُ اللّهِ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِهِ وَالْوَاجِهِ وَذُونَا اللّهُ اللّهِ وَالْمِينَ اللّهُ مُلّهُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (وَالْحِدُ وَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (وَالْحِدُ وَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

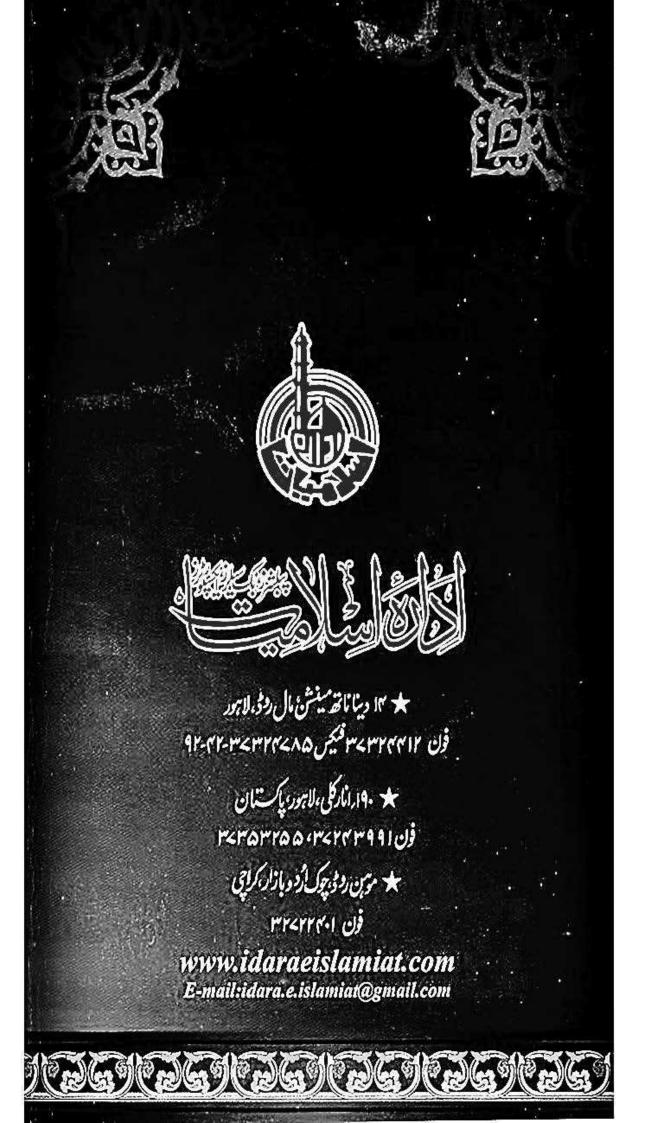